

عوبرناك





عريز ملك



المسلم مناقري يسمي نا شرم ملوظ

17949911 64795.

2 5E4 89 DRAM

طبع اقل \_\_\_\_\_ ایک ۱۹۹۱ انعداد \_\_\_\_ ایک بنرار ناشر \_\_\_\_ زاید مک مطبع \_\_\_\_ بوفاق رشک دسین را ولیندی

Marfat c

المالية التحر التحريد



Marfat.com

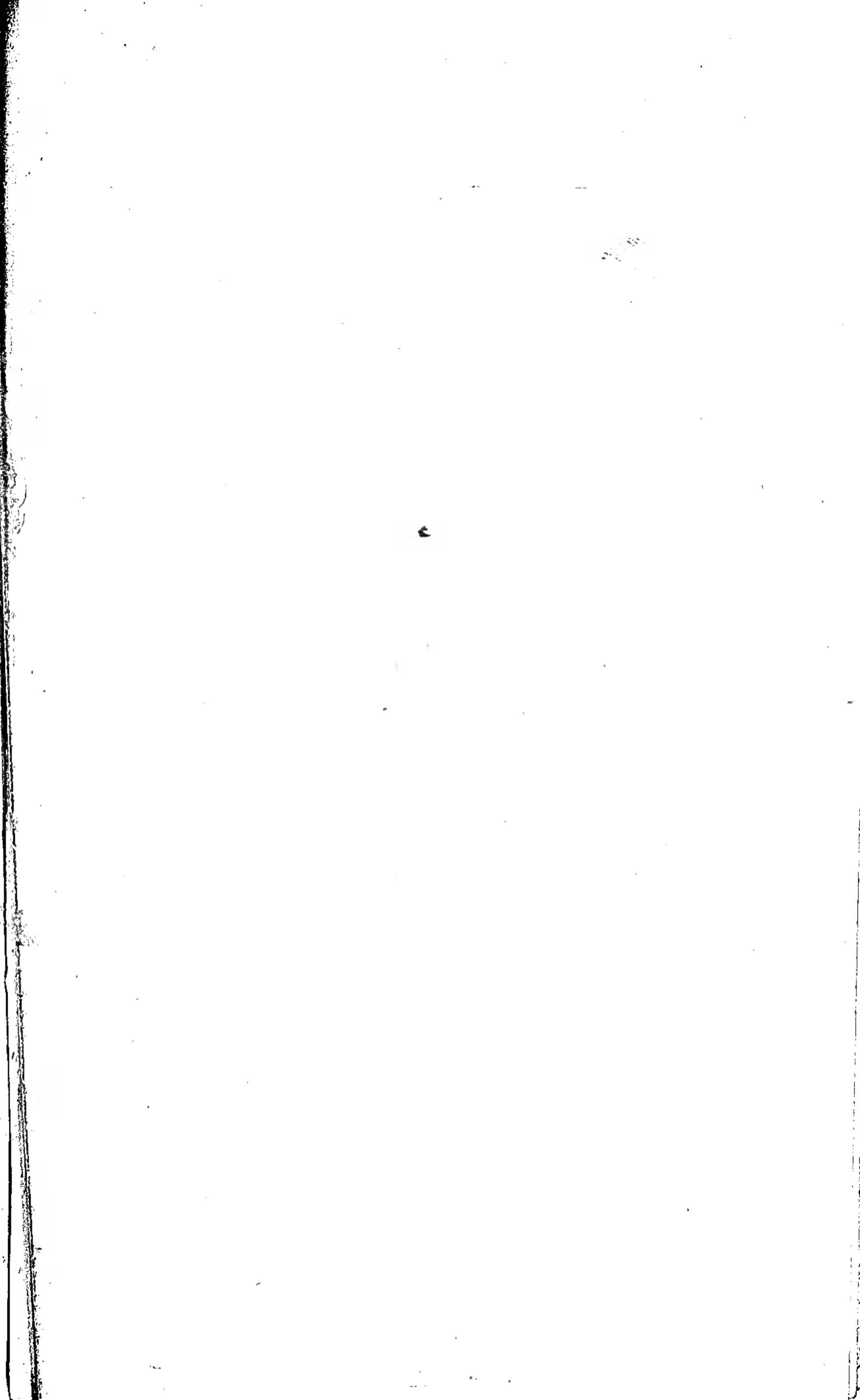



|   | . 4         | 361                                | •              |
|---|-------------|------------------------------------|----------------|
|   | 14          | نجاشي شا وصشه كيام                 | - P.,          |
|   | , 'YP' .    | سالتی کے بیٹے اسم کے نام           | 14             |
|   | μų          | قبيل عبالقيس كانام                 | ۴              |
|   | ۳۰          | قيمرروم مرقل كيام                  | ۵              |
|   | ۲۸          | حسرو برويزشاه ايران محام           | 4              |
|   | . "         | مقوستس عائم معرکے نام              | 4              |
|   | ٥١          | ابل تجران کے نام                   | ^ '            |
|   | 41          | منذربن ساوی حالم بحرین کے نام      | 9              |
|   | - 414       | والبان عان جيفراود عبد كے نام      | 10             |
|   | 44          | موده بن علی حاکم میا مد کے نام     | 11             |
|   | 41          | الميرتبعرى كے نام                  | #              |
|   |             | مسيلم كقرامي نام                   | n <sup>a</sup> |
|   | ٨٢          | علاست ابن الى شمر حاكم حدان كي نام | 1h.            |
| • | <b>AA</b> . | جيد ابن اليهم طاكم غشال كے نام     | 10             |
|   | ` A4        | قروه بن عرفزای عاجم معان کے نام    | ÍĀ.            |
|   | <b>^4</b>   | . موجد مرکعام                      | 14             |
|   | 9.          | تمامرين أمال حاكم مخدسك نام        | . (A           |
| • | . 92        | ووكلاع جميري كے نام                | 19             |
| ۵ | 91"         | و معترب معادین جبل کے نام          | 7.             |

.

Marfat.com

صحح بخاری میح مسلم این بشام اصح السیر زاد المعا د ناد المعا د منج الفصاحت منج الفصاحت منبح الفصاحت

تمتع زهر خوشهٔ یا فنم

### で記してはから

### اغار

" ال الله تعالیٰ نے مجھے تمام و نیا کے ایئے رحمت اور بعب الوگو! الله تعالیٰ نے مجھے تمام و نیا کے ایئے رحمت اور بعب بینی علیہ السّلام کی اُمّت بینی علیہ السّلام کی اُمّت کی طرح اختلاف نرکنا جاؤمیری طرف سے بینیا م حق اداکرہ \_ "
کی طرح اختلاف نرکزنا جاؤمیری طرف سے بینیا م حق اداکرہ \_ "

9

اس خطاب کے بعد سرکار دوعالم سنے چھ ممالک کے با دشاہوں کے نام خطوط اسلاکرائے اور چھ قاصدوں کے ہاتھ مختلف مقامات کوردانہ فرمائے ا<sup>ن</sup> با دشاہوں اور فاصدوں کے ہاتھ مختلف مقامات کوردانہ فرمائے ا<sup>ن</sup> با دشاہوں اور فاصدوں کے نام برہیں :

ا۔ فیمرروم

١- شاوفارس (ابران) : حضرت عبدالله بن مذا فسهمي

المعرفي وشاومصرى ع وصرت عاطب بن الى ملتعرف

مهر نیاشی دنیا وحش : حضرت عربن امبته ضمری

٥ ـ رؤسلت بامد : خضرت سليط بي عرف بالشمس

١٠ حارث عمالي (رئيس مردنما) : حضرت شجاع بن وسي الاسدى

أنفاق كى بات ب كداسى سال أنخطرت صلى للتعليد والبولم ن

س معرب عبدالت اكبر حضرت اسامر حضرت عالب بن عبدالله حضر

اللی مصرت معلی وغیرہ صحابہ شامل سے بہرکیون مکانیب دوار کرنے کے اللہ میں میں میں میں میں میں کا تب دوار کرنے کی صرورت بول محسوس ہوئی کے صربیبہ کے بعد قریش مکدی قوت کا زورلوٹ

گیا تو اسلام کے پیام کو عام کرنے کا افدام صروری ہوا جانج مذکورہ مکتوب مکھوا

گئے۔

اس كے تعریفی وفا فوقا برسلسله جاری رہا تی المان می مکاتیب كی

تعداد اڑھائی سو سے کم نہیں نے نہا مختلف سردارات عرب کے نام جوخطوط مکھے گئے ان کی تعداد بچاسس کے قریب ہے.

اوبرجن چھ خطوط کا دکر کیا گیا، اُن کے علاوہ جن قابل دکر سربرا ہوں کو خطوط کیے اُن کے نام طرانی کی تحقیق کے مطابق بہیں:

ا مندر ساوی دکرین : حضرت علاج صری

١ جيفراورعباد (عمّان) : حصرت عمروب العاص

المدرب عارت بن الخشموسا التسموسا التسموسا التسموسا التسموسا

الله وى الكلاع بينرى . حضرت مها جرَّابن ابى أمبته بن حارث

٥ - مسلمه كذاب عضرت سائر شن العوام

سے ہے سے قبل مجی دو خطوط کا بہتہ جلتا ہے ، ایک وہ جو شاہ جبشہ خیاشی کے نام حصرت جعفر بن ابی طالب نے کر گئے تھے اور دوسرا خط قبیلہ عبرالقب کے نام تھا جو حضرت منفذ بن حبان شکے ہاتھ مجھ باگیا . ان دولو عبرالقب کے ہاتھ مجھ باگیا . ان دولو خطوط کی نفصیل میجے بخاری اور شلم میں موجود ہے .

مخلف بادنتا ہوں اور سربراہانِ قبال کے نام ہوخطوط لکھے گئے وہ سب تبلیغی تھے اور اُن سب کامضمون بھی قریب فریب کیسا ن تھا، البنہ عیسانی عکم انوں کے نام جوخطوط لکھے گئے۔ اُن میں بلا است ننا یہ آبت بھی ریسانی عکم انوں کے نام جوخطوط لکھے گئے۔ اُن میں بلا است ننا یہ آبت بھی

شامل كى گئى:

یا اُهلَ اَلِکَالِهِ تَعَالُوْ اللَّ کَلِمَ نِي سَوَآءِ بَيْنَا وَ بَيْنَكُمْ وَ
اللَّا اللهُ وَلَا نَشْرِكَ مِهِ شَيْئًا وَلاَ يَخْفَنَا
اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بادشا ہوں، رئیبوں اور حاکموں کے نام پرخطوط اس لئے لکھے گئے کے کہ کوں کہ کہ ایمان سے آئے گی کیوں کہ کہ ایمان سے آئے گی کیوں کہ انتخاص علی دین مگو کھے ہے کہ مصداق لوگ لینے حاکموں کے دین کی ہیروی کی کا کہ انتہاں نے ایک کی ہیروی کی کہ کے مصداق لوگ لینے حاکموں کے دین کی ہیروی کی کہا کہ انتہاں :

جوئم فنم لوگ برازم رکھتے ہیں کہ اسلام بزور ششیر مجھیلا 'آن کیلئے خطوط نبوی بربان کی جیٹیٹ رکھتے ہیں کہ قابل عرب ہی نہیں دور دراز علاقوں کے حکرانوں اور ان کی رعایا نے برصا و رغبت اسلام قبول کیا۔ کچھ برنصیا و رغبت اسلام قبول کیا۔ کچھ برنصیا و رغبت اسلام قبول کیا۔ کچھ برنصیا و ت رنمل سکی لیکن خدا کی شان ہے کہ جن فرما نبرواؤں میں ہے کہ جن فرما نبرواؤں کے سرنے میں لیڈ علیا ہے آلہ وسلم کے مبارک خطوط پہنچے اور انہوں نے سکے سارک خطوط پہنچے اور انہوں نے سکے سارک خطوط پہنچے اور انہوں نے

اسلام لانے سے انکارکیا ان کی مملکتوں کا عبرتناک حشر ہوا اسلامیوں کے فاتخانہ قدم حجاز سے اُسطے اورفیصری اورسرائی کا ساراغرور خاک میں بل کیا او بید گؤت نی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا کی نوید گوری ہوکردہی،

كانبب نبوى كے مطالعه معلوم ہونا سے كه ساده الفاظ ميں دين كى وعوت بہنجانے کی کوسٹس کی گئی ہے . کہیں بھی انشاء پر دازی شاعری زور بیا كاحربه استعال تهيس كياكيا. اس ساده مكريركار انداز نخاطب كي صرف ابك بى نوجبه يوكى بسے كەصدا فىن كونفرن اور طلائى حروف مىس سموكرىمىن كىنے كى صرورت نهيس ملكحقيقت خود كومنواليتى سيئ ما في منيس جاتى ف اسليم ان مکاتیب کی زبان انتهائی عام ہم ہے ان کویڑھ کر فاری کے دِل برجوبا سے زیادہ انرکرتی سے وہ ان کی فصاحت ہے۔البی فصاحت کے عبارت بیں کوئی لفط زائد مہیں زہی اسس میں کوئی کمی دبیتی موصی سے فقرے ابیے سلیس میں کرٹر صنے والے کو اس کے سمجھنے میں وقت کاسا منا نرکرنا پڑے اور اس تك مدعا ليورى طرح ببني جائے كوئى ايك حرف بھى ان خطوط مبار میں ابیامبیں جس کی گرہ کھولنے کے لئے مخاطب کو دماغ پر زور دنیا پڑے۔ ا<sup>س</sup> اندارِ تحریر کا یہ تیج بحلا کہ جہاں جہاں مجی یخطوط بہنچ مقصد کو یُواکر سنے میں کامیاب سوئے.

جبياكه اوير ذكركر چكامون ان تمام خطوط كامقصد تبليغ اسلام ب

البته عبسائي ظمرانول كے نام خطوط كامضمون انس بيست فوام سے نمايال طورير الك بيناكدان كعفيرون كمطابق أن سي كفتكور بيداوراسلا كا بيغام ان مك يبني جائے مثلا عبيالي حكم انوں كے عقيدة تنكيب كارو فلو ب نوان كولكهوايا \_\_\_\_ محرين عبدالتدكي طرف سيام فلال "\_\_ تاكه محاطب برواضح بمومات كه خدا كامررسول التدكابنده اورمحلوق بيدنه كدالتدكا بينا حبباكه دبن مسحى على يبروكار عبسى عليالسلام كمتعلق كمن بين كه وه ابن التدميم. لعينه أنس يرستون كے عقيد ہے كے مطابق خبروتسركے وو عدا جدا خدا سے \_ اسرت ویزدان \_ ان کونوجدی تعلیم اس طرح بہنجا فی کئی کہ الند ایک سے اور دسی لائق بندگی ہے افی سب وصلوطے بين يجرسا سيرعالم كے ليے اپنى بعث كا ذكرت رمايا كيا تاكہ اس حيال کی نفی ہوجائے کہ انحفرت صرف عربوں ہی کے لئے مبعوث کے کئے تھے اس خاطر کسری کے نام ما مرمیارک میں الناس کاف کے الفاظ استعال فرائے اور سا دیا کمین عرب و محمد کے لئے رسول المد بول. بادتنا بول كواس كي خطاب فرمايا كاكداكر و ه ايمان ك أين لورعايا معی ان کی تقلید کرنے بر مائل سوگی اس طرح راعی اور رعایا دولوں کا محلا سو جانگا\_\_اگرها كم في أنكاركها تودعايا سعادت مسطحوم ده جاست كى واس ك ان عا كمول كولك عاكم مر دوكاكناه كامار موكا اوداكر ايان ك كي نودور

اجریلے گا. ایک تنها سے قبول حق کا، دوسراتنهاری بیروی بیس تنهاری رعابا کے را م برایت برطنے کا۔۔۔

المنظرت صلی الشرعلیہ والہولم کے لکھے ہوئے ان خطوط میں سے بعض خط کئی صدبوں بعد ان ممالک کے نتا ہی خزانوں یا ذخیرہ نوا درات سے خط کئی صدبوں بعد ان ممالک کے نتا ہی خزانوں یا ذخیرہ نوا درات سے دستیا ب تونے اوران خطوط کے عکس شائع ہور عوام وخواص تک پہنچ گئے۔ بیکا اللہ ایمان کے لئے دیرہ و دِل کی تجتی اور وجر مستی ہیں.

الله رسول معشد

مرکا قطر ایک ای ہے ۔ اسے صفرت سلمان فارسی کے مشورہ بر بایا گیا تھا۔ اہنوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اعجم کے حکران مہر کے بغیر کسی مکتوب کو اہمیت ہنیں نہتے ہیں ، انخفرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا۔ بہ دوسرا موقعہ ہواکہ حفرت سلمان فارشی کی بات کا وزن محسوس کیا گیا ، سہلی مرتبہ اخرا الی جنگت بہلے خند فی کھو دنے کا مشورہ بھی ہم کفرن کے وبینہ فاطر ہوا اور خند فی کھودی گئی ، اب ہم کا مشورہ دیا تو سرکار دوعالم نے مہر بنو انے کا کھی دیا ، یہ مرحضرت عثمان شکے عمد نک موجود رہی ، حضرت عثمان رش سے مدینہ طیتہ کے ایک کنوئیں میں گرگئی اور تین دل کی تلاکش کے با وجودمل نہ کی ۔ اس طرح نبی یاگی یہ یا دگا رنا ہید ہوگئی ،



# مجاشى شاه حبشهركيام

تاریخی اعتبار سے سب بہلا کمتوب جو آنحفرت صلی النّه علیه اله وسلّم فعا ،

عبند کا کلک جزیرہ نمائے عرکے جنوب کی سمت شنر فی افریقی ہیں واقع ہے ۔ جب گفا رمکہ نے مسلمانوں پر جبینا دشوا رکر دیا اور ان کو اپنے عقید کے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکا بلکہ تشدّ دیرائر آئے تو انحضرت کی اجاز سے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکا بلکہ تشدّ دیرائر آئے تو انحضرت کی اجاز سے می نبی ہی کیا رہ مسلمان مردوں اور جارعور توں پُرشتمل ایک قا فلہ صند کی طرف ہجرت کر گیا۔ اسی فا فلے میں حضرت عثمان غنی اور ان کی المیت حضرت جعفر ابن کی المیت ہی تھیں ، اس فا فلہ کے بعد ایک اور قافلہ بھی جیشہ کی اجن میں حضرت جعفر ابن اللہ طالب میں حضرت حیفر ابن اللہ طالب میں حضرت حیفر ابن اللہ طالب میں حضرت حیفر ابن

لحاظ سے اس خط کی جنبیت تبلیغی کے علاوہ نعارفی تھی ہے. جلنے وقت انحضر نے ستم رکسیدہ جہا جرین سے فرمایا کہ طیش میں ایک! لیسے با دنتا ہ کی حکمراتی ہے۔ کورسی کسی برظام نیس ہوتا ۔ یہ ایخصرت کا بخاشی کے بارے ين نبك كمان مخا اور السس كى عا دلا نه صفت كوحضور نے نوبر نبوت سے محسوس کرلیا تھا۔ خط کامنن بہ ہے: "اس خط كو التركيم أسر من وعركا بهول جو نها بين مريا اوربرارهم والأسه. ببخط محترسول التركي جانب سيخابني شاه بنس کے نام سے . اما بعد اسلامتی ہواس شخص برجو ہابت کی بیروی کرے میں اس خواکی تعریف منہیں کھتا برون سے موالوق لائق بندگی مہیں ۔ بنوبادشاہ ،مفیل سلامنى والاء امات ومنده اورسلامت رکھنے والاسے اورس كواسى وينابهول كميسى روح اوركلة السربين ص كوالله نعالى نے پاک اور نرائی سے محفوظ مربم بتول می طرف ڈالا تووہ ضرا كاردح سے عالى بوئيں جساكد خدا نے حصرت اوم كو اپنے ما خوس بداكها عفا من مخص ما من وصرة كى طوت بلانا بول الدنوميري اتباع كرے اور جو برنازل شدہ حيز ريامان لائے. كبوبحرين خراكارسول بيول. من مجمع اورنبرك سنكركوخدا

عزّ وجل کی طرف بلاتا ہوں میں نے بیغام مہنجا دیا ادر ہی توا كى . اب ميرى فيبحث كوفنول كرو. سلام أس يرجورا دِيدابن بعض مؤرض کاخیال ہے کہ اس خط کے آخریں بہی تخریر فرمایاکہ ا کے ساتھ اورمسلمان تھی ہیں جب وہ نیرے پاس ائیں نوا مها جرمین کے اس دوسرے فافلے کی حبشہ کو ہجرت کے بعدمشرکین مکہ نے ابك سفارت حيشه بمحواتي. اس سفارت بين عبدالتزين رمعيا ورتمروين العاص میں شامل تھے. مقصد بینفا کہ حبشہ حاکر شاہ نجاستی سے کہبس کہ بہ مها جرمن ہما سے محلوڑ ہے ہیں، امہیں بناہ نہ دی جائے. اس سفارت نے صبتہ کے یا دراوں سے مل کر اسینے منصوبہ کو تکبل تک مہنچا سنے کی مدسیر کی اور سنجاشی کے دربار میں رسانی حاصل کر کے اینا مقدمہیش کیا ، حصرت جعفر خمص اس استغا نذگی سماعت کے وقت موجود تھے ۔ عمروبن العاص نے نجاشی سے کہا کہ ان لوگول نے ایک نیا دین گھوالیا ہے، نجاشی نے بُوجیا یہ دین کیا ہے . اس پر صفرت جعفر بن ابی طالب نے دیر

اسلام كى حقيقت بيان كى اوركها:

الے بادشاہ ہم ایک جائل قوم بھے . دلوی دلوناؤں کے محاری اورمردارخور بدكار بيمسالول كوشاك اور أيس ايك وسر كے سائقة خصومت رکھنے والے كبينہ ور و دوش تھے۔ ما فنور كرو كالسخصال كرريا مقا\_ال حالات مي الانسان الكالل في مبعوث بهوكر التدنعاني كابيغام بم بكب بينجايا اورمتوں كى بد سے روکا \_\_صرف مفال اور اکل طال کی تلفین کی \_ بنتموں کے مال کو خرد برد کرنے سے روکا۔ نماز، روزہ اور زکوہ کے فرائض بنائے ہے اللہ کی توجید اور اسس کی رسالت پر ایا ہے آئے۔ بداعمالیاں چوڑ دیں ۔اس بہماری قوم والے ہماری جان کے لاکوہو سکتے اور جایا کہم دین حق کو ترک کر کے میرسے کماہی اختیار کولیں ۔۔ ا نجاسی نے ان باتوں کوسرا ہا توعروب العاص ہونے : "لے بادشاہ برلوك حصرت عبيلى كے متعلق بجدا جھا عقيدہ بن خطرت جعفر فی کا کائم اسے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صفرت عبینی علیدلسام النز کے بندسے اس کے رسول اور کار الندہیں "

اور چند تخانف می خدمتِ رسالت میں بھی ہے ۔

المان کی خدمتِ رسالت میں بھی ہے ۔

المان کی خدمتِ رسالت میں بھی ۔

اوراً مجے جیرے محاتی کے ہاتھ پر اسلام کی بعیت کی ۔ بیل أسيدى خدمت من السياسية ادع بن المحم بن الجركوجيج ربا يهول. كيونكوس اين ذات كيسواكسي كامانك نهين \_اكر آب ماہیں کس آسے یاس اماؤں نواجاؤں کا سیافرار كن بول كرج أب فرمات بي وه في سد والسلام عليك نجاشی کے بیٹے ادع کے ساتھ میت سے صنفی تھی آئے بخبر سکالی کا به و فد اجرت مع مجهاى دِن بعد مدينه طبيبيا. أتخفرت صلى لله عليه والهوم نے بڑی محبت اور خوش دلی کے ساتھ ال لوكوں كى جماندارى فرمانى ، أبنى لوك مدمية مين مواخات اسلامي لعين مهاتي حائف كاعظم سلسله مترع بهوالمفااور مها جرد انصارا خون اسلامی کے رشتے میں برف جا سے تھے. رسول باک نے میاشی کے خوش تقیب بیٹے ارع اور حصرت علی کوا توت اسلامی ہے. منسك فرمايا . ارع كى سيرت بين ابسا انقلاب الباكم ميشدوابس حاكراس نے ولی عدی سے دست برداری کا فیصلہ کرلیا ۔۔۔ انخفرت نے اس کے بانخا نیا شی کے لئے کھے تعالفت بھی ارسال کئے اورو فرکی عبشہ والبنی کے لئے شیو كانتظام مى كيا\_\_ارع كے سابھ جوجیشی کئے تھے. ان میں سے بیشر رہے طبتہ ہی رہ گئے اور عمدرسالت کے دوران عزوات میں متر مکے اور عمدرسالت کے دوران عزوات میں متر مکے اور عمدرسالت کے

اسلام قبول کرتے ہوں دوم کے بادشاں ہزول کا باج گزاد تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی ہزول کو نکھ بھیجا کہ اب جھے سے ایک بیبیہ کی توقع بھی مذرکھنا۔ گویا اسلام قبول کرنے کی سعا دت کے بعدائس نے ہر بوج کو اپنی گردن سے اُ تا ریجینکا۔ حب یہ اطلاع ہرقال کو ملی ہے تو اُس کے بھائی نیاتی نے کہا کیا تم اس کوچوڑ دو گے کہ خواج اور ایک نیا مذہب ہو ہما رے عقیدے کے منافی ہے قبول کرنے ۔

مرفل نے جواب دیا ہم کیا کر سکتے ہیں کو کسی دین سے زغبت ہوتی ا تواس نے اسے قبول کر ہیا ،

تاہم نجاشی کے قبول اسلام سے صبنہ کے سیحی با دری بڑا بیٹے بملکت کے طول وعوض میں اسس کے خلاف منطا ہر سے ہوئے جہنیں نجا سنی نے حرن تدبیر سے ٹالنے کی کوشش کی اور اسلام برا ہنی موت کے قائم رہا . فیچ مکتے سے ہیں اس نے رحلت کی \_ آنحضرت صلی الترعلیہ والہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو مسلما نوں کو بقیع میں جمع کرکے بحب م بڑنم فرطایا : \_ " مندا دے بھائی نجاشی کا مسلما نوں کو بقیع میں جمع کرکے بحب م بڑنم فرطایا : \_ " مندا دے بھائی غائبا مذمنا زجاز و مسلم نوں کو بقیع میں جمع کرکے بحب م برگر م فرطایا : \_ " مندا دے بھائی غائبا مذمنا زجاز و کو بیا اسلام کے اسلام کے اسلام کا منا منا منا منا اور وہیں کو اسلام کے اسلام کی خبر ملی تھی اور وہیں کا منا ز خاز و اداکی گئی فوران نجاشی کے استقال کی خبر ملی تھی اور وہیں خانم بار خاز و اداکی گئی فوران نجاشی کے استقال کی خبر ملی تھی اور وہیں خانم بار خاز و اداکی گئی

# نجاسی کے ملے المحم کے مام

نجاش کی اولادمیں سے صرف ارع نے اسلام قبول کیا اور باب کا حط نے کر مدید طیبہ آیا اس نے واپس جا کرتحت نشینی سے انکار کر دیا تھا جائج خط نے کر مدید طیبہ آیا اس نے واپس جا کرتحت نشینی سے انکار کر دیا تھا جائج ہوئے تاہم کے دو سرے بینے اسم نے باب کی موت پرتاج و نخت سنبھالا ۔ وہ عقیدہ تاہم کو اس عقیدہ تاہم مناک کا بیرو تھا ۔ اور آلحضرت میں جب دو سرے والیان ممالک باب کا علم تھا ۔ چانچہ آغاز محر م سے ہمیں جب دو سرے والیان ممالک کے نام عمی ایک خط بھیا گیا ۔ اس خط کو صحابی کی رسول حضرت عمروین آمیہ ضمری کے نام عمی ایک خط بھیا گیا ۔ اس خط کو صحابی رسول حضرت عمروین آمیہ ضمری نے کر گئے ۔

این آئی کے تو اسے سیبھی نے اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا متن یوں نقل کیا ہے ۔ اس خط کا میں کا میکن اس سیامتی اس سیامت کیا ہے ۔ اس متاب کیا کہ کے نام میں ایک کے نام کے نام میں ایک کے نام کے نام میں ایک کے نام کے نا

برجوراه براست کی بیروی کرے اورتوحید و رسالت برامیان لائے۔ بیں اقرار کرتا ہوں کے سوائے الندیکے کوئی معبود تہیں۔ وه وا صربیداسس کاکونی شریب تنیس اس کے بیوی سے اولاد. اورمحيّر اسى التذكا بنده اوررسُول سبع بمب تحقِّه قبولِ الله کی دعوت دیتا ہوں۔اسلام ہے اسلامت بسیر کا الے اہل کتا ا والبالين بات براتفاق كرلوجوم مبن فم مين مسترك ہے اور وہ یہ ہے کہم التد کے سواکسی کی عیادت زکری اور اسس کے ساتھے کسی کونٹر کیا۔ نگر دانیں اور بذالنڈ کو جیوڑ کر الربس مين اينون مي كورت مانين. ليس اگروه مليث عانين تو که دوکه هم نوخدا کے فرا سردار بند سے بیں اگر تو انکارکر سے تو تیر فوم ك نفرانيون كا دبال محى تجوير برسكا "ماد بخ مع معلوم مروتا ہے کہ اصحر بسرنجاستی نے اسلام فبول منب کیا ، عا ، اسس كى وجربه بروتى كه ممكت جيشه بين عبسانى بإ دربول كامبست عليه تقا. نجاشى کے زمانہ ہان ہا در اوں نے صبت میں جوشوشیں بیا کی مخیب اسے واقعت تھا. اس سے اس نے افتدار کو اسلام برترجیح دی اور ایمات مذلایا.



# فيراء عبار من المنام

ایک روز آنخفرن مل الدّعلید آلدوللّم کی طاقات ایک نوجوان منقذبن حبان سے ہوئی۔ وہ بحرین کے قریب بسے دالے قبیلۂ ربیعہ کی شاخ عبدالقیس کا معزز فرد تفاء وہ بجارت کی خاطر اکثر مدینہ طبیتہ آنا جانا ،اس رتبہ وہ کی جا دری اور کھجو رہی بیجے آیا تفا \_\_ آنخفرت کے خاسے دکھا اور وہ تغظیم کے لئے کھڑا ہوگیا ، سرکار دوعالم مسکرائے اور اس سے پوچھا متقذ بتماری قوم کے لوگوں کا کیا حال ہے اور اسس استفسار کے ساتھ ہی اس کے قبیلے کے تنام سرداروں کا ایک ایک کر کے نام لیا .

منقذید معجز ، و دیجہ کر حیران ہوگیا اور اسس نے اسی وقت اسلام منقذید معجز ، و دیجہ کر حیران ہوگیا اور اسس نے اسی وقت اسلام فیول کرلیا \_ آنخفرت نے اُسے سورہ فاتح اور سورہ اقراء تعلیم شرب مائی .

جب جندروزبعدوه مدبینے سے والبس ہونے لگا توا مخفرت نے اُسے ایک خط دیا جس میں تنبیار عبار الفتیس کے توگوں سے خط دیا جس میں تنبیار عبار الفتیس کے توگوں سے خطاب فرمایا گیا تھا ،

البیا فیسلے میں بہنچ کرمنقذ نے یہ خطاسی کونہیں دکھایا اور پاس چھیا ئے رکھا .

رکھا .

ابک روز منقد کی بیوی نے اپنے باپ اشیع عصری کو بتایا کہ اس مرتبہ مدہنہ سے والسبی کے بعد اسس کے شوسر کا عجیب حال ہوگیا ہے۔ ۔ باخے باؤ دھوکر ایک سمت کو مذکر کے کمجی رکوع اور کمجی سجرہ کرتا ہے۔ اس پر اسنج عصری اپنے داماد منقذ کے یہاں ایا اور فقل بائیں کیں :

اسی موفعہ برآ تخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطامنقذ نے اپنے خسرات عصری کے توالے کیا ۔ وہ یہ خطا کے کر قبیلے کے معززین کے پاس آیا ،اور آئیں برطور سایا ، خداکی شان ہے نا مئہ مبارک شنتے ہی ان سب کا دِل اسلام کی طرف مائل ہوگیا اور باہم مشورہ سے طے کیا کہ ایک دوفد النبی عصری کی قیاد میں مدہنے طیستہ جائے .

اس دفد میں کل چودہ نفوس تھے۔ ابھی یہ قافلہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تفا کہ انجفرت نے صحابہ سے فیم فاصلے پر تفا کہ انجفرت نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہا ہے یہ اور اُن میں ایک شخص استبے مہتر ہیں اور اُن میں ایک شخص استبے مہتر ہیں اور اُن میں ایک شخص استبے نامی بھی ہے۔ یہ لوگ مذتوحت سے بھر نے والے ہیں اور مذشک کرنے والے ۔

يرسن كرحفرت عمر ان تونن نفييوں كو د مجھنے كے لئے داسته بر ماكر هوئے اللے اورجيب وه أكة نوان كي سائق سائق خدمت رسالت بين آئے. حصرت ابن عباس فرمان بي كران لوكوں كو ديھتے ہى سركار دوعام نے فرنا یا ۔۔۔ " مرحیا۔ مرحیا، ندامت اور رسوائی سے یاک لوگ بین " وفد کے دوسرے لوگ لوعجلت کے ساتھ فدمن رسالت میں آگئے تحقے مگر و فدیکے قائد انہے نے قافلہ کا سارا اسیاب یک جاکیا بھر اُجلالیا بہتا اور اس کے بعد حاصر ہوا ۔ آنے ہی انحصر سے کے دست میارک کوہوں ديا اسركار دوعالم في اين فرسي بطايا. النبيح عصرى كيحة تونن وصع أدى ندمفا ...... أنحفرت صلى للزعلوم نے جب اس کی طرف دیجھا تو اسس نے اپنی ہیٹن کے بیش نظر عرض کیا يا رسول الله! مبرك عيال بن أدى كى قرقيمت اسكے دُھا ہے برموفوف بنيس ہوتی ملکه زبان و دل اس کامعیاریس.

 شرمنده بهونا برتا ہے . عمره بات یہ ہے کہ آدی جس کام کوکرنا جاہے بیلے
اس میں خوب فکر کرے اور اس کے نفع دنقصان پرنظر ڈالے بھر حب
فائد ہے زیادہ معلوم ہوں اور اس کے انفع دنقصان پرنظر ڈاسے بھر حب
فائد ہے زیادہ معلوم ہوں اور اسس کا انجام بھی اچھا ہو تو اس کام کوکرے
اگر خود فکر رسایہ رکھتا ہو تو عقلمند دوستوں سے شورہ کرنے اس میں اور حافور
کیا ہے کہ جو آدمی خیال آتے ہی کسی کام کوکر گزرتا ہے اس میں اور حافور
میں کوئی فرق تہیں ۔ جانور کی عقل اسی فدر ہے کہ جو خیال آیا اسی طرف
دوڑا . فکرو تا مل اور انجام پرنظر مہیں رکھتا .

اشیح عصری نے پوجیا: یا رسول اللہ! میری جن دوسفتوں کوصفور نے سراہا ہے کیا بہ مجھ میں کسی ہیں یا وہمی ،

المخضرت نيفرمايا: \_\_\_\_وسي.

اس گفتگو کے بعد اشیح عصری نے عرض کیا کہ یا رسول النداہم کو البسی ہم فرمائیے کہ جنت بہیں بل جائے اور مہی احکام ہم اپنے قبیلے والوں کو بھی تھا۔ اور فرنب و جوار میں رہنے والوں کو بھی اس طرف بلائیں .

اس دقت اما دین کے مطابات المخصرت نے انہیں توحید و رسا مان، زکوۃ اور رمضان المبارک کے روزوں کی تعلیم فرمانی، فرق کی دوزوں کی تعلیم فرمانی، وفدار کان دین سے کہ کرخوشی خوشی والیس ہوا،



# فيصرروم هرقل كينام

ا مخطرت صلی الله علیه وا اله وا ا میں مخربر فرمایا :

سواکسی دوسرے کی عبادت زکری اور اسس کے ساتھکی کوشریک ندههرائیس اورسم میں سے کوئی تھی کسی انسان سے ایسے برتا و کا روا دار نہ ہو گویا خدا کو چھوڈ کر اُسے بروردگار بنائے، مجر اگراس سے روگر دائی کرو تو گواہ رہاکہ م خدا کے فرما شروار بررے ہیں لعنی اسی کے ماسنے والے ہیں۔ يهكتوب حصرت وجركبي مدي كركئے تھے . خطاملا كرانے كے بعد الحفرت صلى التدعليه والموسم في إلي جيا كقير روم كي نام خط كون كرجائ كا ال كيلي جنت كى بنارت ہے \_\_ دجيكي سفوض كيا يا رسول الله ميں يہ خرمت انجام دوب کا ، مگرفتیر روم نے اسلام قبول نرکیا تو المخضرت منفرنايا وه فبول كرسايا ناكزك خط ساع جانفواك كالك م جنت كى بشارت قائم.

المخفرت في وحير كلي سے فرمايا كه به خط مُصرى كے عاكم حارت عتى الله كى وساطت سے فيصر كو دينا أنهوں نے اس عكم كى تعبيل كى .

قيصر روم أن ونوں بيت المقدس كى طرف جا رہا تھا . اُسے به خط محص ميں بنيايا گيا . وغرت وحير كلي كئے بين كہ جب ميں فيصر كے بياس بينيا تواس كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بحق بيلى اور مر ريك كے بياس اس كا بياب بيلى ال بحق ،

Marfat.com

نامهٔ مبارک فیصر کے سامنے پڑھا گیا سیلے ہی ففرے پر بھینے نے تیور کا كركها \_\_\_\_ "يرخط من يرهو\_" فيصرف لوجها المحبول ؟ كين الكا\_\_ الس مين بهام عن كو موخر كياكيا ساورتم كوروم كابادشاه مهب س عاد عظیم الروم مکھا گیا ہے. فيصر لولا \_ كوفئ بات مهيس اس كيك داس بيارى توبين بيسيس نظر منيس ،خط سننے كے بعد است نے تعظیا اس خط كو إنے سريا نے كے تیج دكاليا اور عم دیا که اگر مکه کا کوئی شخص میهان موجود بهوتو اسے عاصر کیا جسے ا اتفاق سے ابوسفیان جوابھی ایمان مہیں لاسے تھے مگہ کے ایک تاجر كروه كي ساته ابليا ميس و كر محرس في أنبيس بلاكر لايا كبيا اس وقت دربار میں روم کے چیدہ عائدین حاصر نتھے اور ایک ترجان بھی موجودتھا . ابوسفیان کے سائف مكدكم ور رفقائمي شفي برقل في الوسفيات كولين قربي مركم وي اوراسك رفقات كما اكر الوسفيان ميركسي سوال كاغلط جواس في توتم فوراً لوك دينا \_\_\_\_قيول اسلام كے بعد الوسفيات في تايا اكر مجھے اس بات كى شم نه سبوتی کرمیرے رفقا مجھ برسمیننہ کذب بیاتی کی تنہمت رکھیں کے توہرفل کے سامنے اس روز متوب دروع باقی سے کام لیتا. . گفتگو شروع مهوتی. اس گفتگو کااما دست مین فصل ریکار دمو تو دسید.

برفل نے مہلاسوال کیا جھر خاندانی اورنسی اعتبار سے کیسے ہیں ؟ ابوسفيان : شريف وتجيب إ : منی کو بخیب اور شراعت سی بهونا جا سئے تاکہ اس کی اطا : سرفل میں انسان کو عار نہ آئے اور باس پر بتا وکہ تم لوگوں ہے اور بھی کوئی مدعی نبوت بہوا ہے ۔۔ ؟ الوسفيان المهيس إ ؛ كياأن كے اجداد میں سے كوئی بادشا ه كزرا ہے؟ : المخضرت نے دعوائے بنوت سے میلے کھی علط بانی مرفل سے کام تومنیں لیا۔۔۔ ؟ : أن كوممسنة صادق "كالقب سي يكارا كياب. الوسفيان : مھیک سے جوشخص ایس میں کسی کے متعلق جموٹ ہرقل بات زبان سے نہیں کا لنا، وہ التربر کیسے مہنان ماند سے گاکداس نے مجھے نبی بنایا ہے . : اُس کے سرو امیررمادہ میں مفلس ؟ ا سے سیمفلس اور نا دارلوگ ہیں . الوسفيان : نبیوں کے ابتدائی ہیروعزیا ہی ہوستے ہیں ہال مگر سرول

ان کی بیروی کرنے والول کی تعداد براہ رسی سے گھٹ الوسفيات : يره رسي ب : ببرميمي محمد كى صدا فت كى دليل سبد كيا اسلام مين شامل مونے والے یہ دین جھوڑ نومنیں جانے؟ الوسفيان عنيس مجور في في الوسفيان! : ایمان کی تعربیت سی پر سے کہ دل میں گھر کر ہے . تو بچر انسان \_\_\_ ڈ کھانا مہیں ہے \_\_\_ بہ بتاؤ کہ وہ ہداہیت کیا کرتے ہیں ہ الوسفيان : وه کين بن بزرگول کي رين جيور دو .ميري بداين بر عمل كرو شن بين ترك كردد\_مازيرهو\_دون ركھو\_الترنغاني كواكي مانو \_سياتي بركاربندريو. صله رحمی روب بد کاری اور زنا سے بچو. : حس نئي كى حصرت عيسى نے بشارت دى عفى محر برقل وبى شي معلوم موسق بيل اور جهال أج بين يقطا مہوں ایک۔ روز وہی میماں کے مالک وفحار ہونگے ميرا دِل جائما ہے کہ میں اُن کی خدمت قدس

#### ين ماعنه موكرسعادت عالى كرون.

اس گفتگو کے بعد مرقل نے تمام اعلی افسوں اور پا در ایول کو لیسے دربار میں طلب کیا اور ان سے اسلام کے با سے میں گفتگو کی ۔۔ سکن یہ عما مُدین مرقل کی بات سن کر برہم ہوئے اور واک آ وٹ کرتے ہوئے صدر دروازہ کی طوت حبکلی گدھوں کی طرح بھا گے ۔ لیکن دروازہ بندیا یا ۔ بر نے ایس نو مرف تماری تابت قدمی کا امتحا کے درباری طن مو گئے ۔

کر رہا تھا ، سوتم مبت بجتہ بہلے '' ردباری طن مو گئے ۔

اس مرحلہ پر برقل نے ابوسفیان اور اُن کے ساتھیوں کو در بار سے وہ اس مرحلہ پر برقل نے ابینے ساتھیوں سے کہا ۔۔۔" بارہ معاملہ اب بہاں کہ بہنچ گیا ہے کہ رسول باک سے شاہ ردم نک ٹوفردہ ہے "
بہاں کہ بہنچ گیا ہے کہ رسول باک سے شاہ ردم نک ٹوفردہ ہے "
برقل اسلام کی طرف مائل ہونے کے باوصف ابیان ندلایا تاہم اس نے فدمیت رسالت بیں چند اسٹ دفیاں بطور ندر بھی بیں اور ایک خط بھی نخر پر کیا جس بیں غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے لکھا کہ " میں نے اسلام فبول کے لیا ہے سے اسلام فبول کے لیا ہے اسلام فبول کے لیا ہے سے سے اسلام فبول کے لیا ہے۔

این عیسائیت پر برستور قائم ہے " اپنی عیسائیت پر برستور قائم ہے " مولانا شبلی مرحوم لکھتے ہیں ۔" فیصر کے دل میں نورِ اسلام آجکا ہوتا نیکن تخست و تاج کی تاری میں وہ روشتی بھے کورہ گئی \_\_\_\_ باد سبے کو عزوہ مونہ میں مرفل نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی فوجوں کی کمان خود کی تھی .

بهركيفت جلن طلنة اس فحضرت وحبركلتي سع كها كرمبرى متعضب رعایا کی روسس نوتم نے دیجہ سی لی ہے ۔ اگرتم رومیہ کے اسقف عظم صفاطر سے جاکر ملوا ور اسے اسلام کی دعوت دو، اگروہ نصریق کرشے توراہ ہموار ہو جائے گی \_\_\_\_ حصرت وجبر کائی مدہبہ طبتہ آئے اور مورت حال بیان کی ۔اس بدأ تحضرت نے صفاط کے نام ایک نامدمبارک تکفوایا ہویہ سے : "جس نے اسلام فیول کیا اس پر سلام ہو۔ میرا مسلک بھی وہی ہے ۔ جس رعيبي بن مرميم رُوح الله كاربندس اور وه الله كاكلمه منفرجو عصمت مأب مرمم كو و د بعث ميواشا من العربراور ال كتابو برجو حضرت البابيم السخق بيفوت اوران كى اولاد برنازل سبوب ايها ن ركفتا بهوك. حفرت موسى حفرت على اوردوس انبياء كورت كى طرت مد جوديا كيا الس كالم عقيده ركھتے ہيں اور نبيرون مين كسي معى تقريق وامنياز كے قائل نهين تم راسخ العقيد مسلمان میں اسلام اس مرجو مرابیت کی میروی کرے \_\_\_" تاریخ سے پیتر جیلتا ہے <u>ضغاط ایک راست باز اور حق شناکسس</u> اومی تقا.

اس نے عبادت کے روز کلیسا ہیں نوگوں سے کہا: \_\_\_\_\_ رومیو ہمارے ہاس بسول اللہ صلی اللہ تعالیے کے دین بسول اللہ صلی اللہ تعلیہ و آلہ و

اس طرح اس نے جمعے عام میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا جس برلوگو نے طبیق میں اگر صنفاط کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہوگیا ،

برقل کے نام کا مُتوب آج سے نوسو برس سیلے اندنس میں تھا زوالی اند کے بعد بیکنو بسس زکسی طرح مکتر بینچا دیا گیا ۔ جاز کے حکمران ہائٹی فا ندان نے اسے اپنے بیاں محفوظ رکھا ۔ مئی سے کالڈ بیں اخبارات کے ذریعہ بیخر بلی کہ ہائٹی فا ندان کے شاہ برالتّد (اُردن کے موجودہ فرمانرواشاہ صین کے داد) نے اپنی مکا منہ کی اس شرط پرفے دیا تھا کہ کسی اشد ضرور ت کے وقت اسے کے اپنی مکا منہ کی اس شرط پرفے دیا تھا کہ کسی اشد ضرور ت کے وقت اسے کسی سلمان با دنتاہ کے ہائحہ فروخت کر دینا ۔ چانچہ معلوم ہواکہ الوظبی کے حکمران شیخ زیدبن سلطان النہ بیان وس لاکھ بی ٹر کے عوض اس کو خرید کرنے پر دضا منہ ہوگئے اور اسے ابوظبی لاکر اپنے محل کے ایک حقہ بیں عوام کی زیارت کے لئے مرکھوانا چاہتے ہیں۔

Er-

#### خرورشاه ایران کے نام

المخضرت صلى الله عليه واله وسلم نے شام ايران كے نام ساده اور مخضر ساكتوب كي الله عليه واله وسلم نے شام ايران كے نام ساده اور مخضر ساكتوب كي ا

سلامت رہے گا. اگر آبکار کرے تو بُوری زرشتی قوم کا دبال بر گردن پر مرکا \_\_\_\_\_

بن مذافرہ ایک میں برخط صرف عبد النارین مذافر سیمی ہے کو گئے۔ اُنہیں انخفرت نے ہدابیت فرما نی کہ برد عوت نامہ حاکم بحرین منذر کے پاس سے جائیں اور اُس کی وساطت سے خرو ہر وہ کے دربار میں جا کرخود اس کے ہاتھ میں دیں .
حضرت حذافہ نے ارشا دِ نبوی کی حمف بحوت پانبدی کی جنرو کے دربار میں ہنچ تواس نے اپنے ایک درباری سے کھا کہ خط ان کے ہانھ سے لے تو جضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں برخط صرف ننہا ہے ہانے میں دول کا کہونکی رسول ہاک نے بن عذافہ نا کہ کہا میں برخط صرف ننہا ہے ہانے میں دول کا کہونکی رسول ہاک نے بن عذافہ نا کہ ہونکہ درباری کے دولا اس کو دیا .

ضرونے درباری ترجان کو پڑھنے کے لئے دبا اورخطاش کرمھن اس بنا برجا کر ڈالا کہ اس بین اس کے نام سے بہلے رسول باک کا اسم گرامی کیوں لکھا گیا ہے کر ڈالا کہ اس بین اس کے نام سے بہلے رسول باک کا اسم گرامی کیوں لکھا گیا ہے کہ وکی مقررہ آ دا سب کے مطابق ساسانی شامنشاہ کا نام بسرحال اول لکھنا عزوری

خسرو بر ویزگی به حرکمت دیچه کر حضرت عبدالترین حذا فرط که طری به گئے وربیکارگرکها :

> "کے اہل فارس نہاری زندگی قرنوں سے جہالت میں گزری ہے. نہا کے پاس زالٹرکی کوئی گنا سے ہے اور نہی اس کا کوئی

Marfat.com

رسول منها يسيها للمبعوسة بهوا سي عظيم سلطنت بمريم أرا بهو بدخدا کی وسیع کاننات کا صرف ایک گوشد سے و تبامین سے بڑی بڑی سلطنتی بھی موجود ہیں. کے خسر انتم سے بہلے كنظ بادشاه كزرك بيئ أن بي سيص في أخرت كوابيا فقو مردانا وه ونياسي مرادكيا اورسس تع نياكوابنا مفضود مفراليا اس کی آخریت نیا ہ ہوگئی افسوس کہ ہیں نجاست اورفلاح کے حس بيغام كوي كرنها الدياس أبابون تم في اس كى تحفيرى والا بحد میں جا تنا ہوں کم رسواع تی فراہ ابی واعی کے خوفت سے لرزاں مى بېرو. يا د رکه که اوار تق تخفېرسے دب نه سکے گی " اس بے باکا دخطاب کی تاب نہ لاکر خسرو پرویز نے حضریت حذافہ کو دربا سے تکلوا دیا اور وہ سفر کی منزلیس طے کرتے ہوئے مرمنظیتہ بہتیے . دریا پر رسالٹ ہیں سارا وافعد عرض كي عي صفى كرمركار دوعالم صلى الترعليدواله وتلم في فرما! الله مرضوق ملك ربار النا! اس كى ملكت كے اور دنیا نے اس کی مملکت کا عبر تناک ایما این انکھوں سے دیجھ لیا . خروروز جے کسری مجی کماجاتا ہے بڑے جاہ وجلال کا ماک اور وسط بلطنت ابران كا عمران مفا اسس كا مدسب اتش برسني مفا . جيا

نامر مبارك ميں انحفرت نے توحيد بيرخاص زور ديا كينو كر رتت تيوں كے ميال يزدان اورا برمن بعن خيروشر كے دو فداؤل كاعقيده موتو ديے اس لئے اُن کو یہ بتانے کی صفرورت بھی کوالنٹر ایک ہے اور وہی عبادت کے لائٹ ہے ۔ کھر واضح الفاظين اسلام كى عالمكرصدا فت اورا قوام عالم كى طرف ابنى بعثت كا ذكر فرمایا تا که برست دانل موسیے که انخصارت صرف عرب می کی اصلاح کے لیے مامو بوئے ہیں اس لئے فرمایا کہ میں عرب عجب مسیکے لئے رسول التا ہوں . حسرو بروزسف ايك اوركتنائى كى كرمين ميل لين نامب اور بينع بازان کو پیغام بھیجا کہ حیاز کے مدعی نیونٹ کو ہمائے یا سن بھیجوا دنو ۔ اس نے دو آ ڈبیوں پر پیغام بھیجا کہ حیاز کے مدعی نیونٹ کو ہمائے یا سن بھیجوا دنو ۔ اس نے دو آ ڈبیوں . كونياركركے مدينه طبية بيجيا. ان بس سے ايك كانام قبر مانه اور دوسرے كابالوبه مفا. ان دولوں کی ڈاڑھہاں صفاجے اور مونجھیں ملادوں کی طرح لمبی لمبی خیس الحضر نے ان راس و صاربوں کی بیٹ کذائی دیجے کرفرمایا . تنہارا ناس سوہنیں السی شکل بنانے کی تعلیم سے دی ہے۔ انهول مفرواب دباكها مدا قاكسرى كالبي عمس بيزانهون في اي أبدكا مقصد بيان كياكه خسرد في أب كوطلب كيا سه. المخفرت مسخرات اورفرما باكراس بانت كالجه سي لتجاب لينا \_\_لك روز الحفرت في أن سورايا: "إن عاكم بازان كويه خبر سبنيا دوكرمير التنفي مندو برويز كاكا

منام كرديا."

تاصد حبین بہنچ و بال بہ خبر گشت کررہی تھی کہ خسرو کی رومیوں ہے جنگ ہو رہی تھی کہ خسرو کی رومیوں ہے جنگ ہو رہی تھی اور وہ شکستیں کھا تا جاتا مگر صلح پر آمادہ نہ ہوتا تھا ۔ چنا نجیہ اس کے بیٹے سٹ بر بیر نے باپ کوشل کر کے رومیوں کی شرطیس مان لیس اور صلح کرلی .

مندو بروبر سا جادی الاقل سک مرد (مطابق سم استمبر سال کی را . جند واصل سوا .

حضرو برویز کے بیٹے سٹیٹر بینے باب کوفتل کرنے کے بعد بازان کوخط مجھ جا کہ بی می مال اللہ علیہ وا کہ وسلم سے کوئی تعرّض نہ کیا جائے. جھ جا می کی مختصر تدن میں شہرو یہ کا بھی انتقال ہوگیا اور ایران کی سلطنت

باره باره موکنی.

ادمرمن کے حاکم بازان نے اپنے طور برانخفرن ملی الدعلی العام کو برائی تعلیمات کو برکھ کراسلام فبول کرلیا ، اسکے درباری اور مہت سے دومرے لوگ بھی اسکی نفتلیدیں امان ہے آئے .

ایک برس بعدبازان کی وفات بریمن میں بدا من بھیل گئی تورسول باگ نے اسکے ، با لغ بیٹے کو حاکم مفرر کردیا کیک اسن وامان کی بحالی کے لئے ابوموسی اشعری معافر بن جبل عامریم افنی وغیرہ صحابیہ کو بین کے اصلاع کا منتظم بنا کر بھیج دیا .

24

# مقوس کاکم مصرکے نام

معربر المخطم افریقد کے شال میں واقع ہے۔ فرآن مجید کے تاریخی حقے اور خاص طور بر سورہ لیوسٹ سے اسس میک کے تمدّن بر روشنی بڑتی ہے اور خاص طور بر سورہ لیوسٹ سے اسس میک کے تمدّن بر روشنی بڑتی ہے کہ یہ خطہ ارمن بھی روم اور فارس کی طرح بداخلا فیوں اور نقافتی خبا تتوں کے مرکز رہا ہے۔ کا مرکز رہا ہے۔

فراعنے کے زوال کے بعد عہد رسالت ہیں ہاں مقوست کھران تھا۔ اللہ میں وہ فیصر روم کے مانخت ہیاں کا حکمان اور دینی پیشوا مخط اور بینصب اس کا مورون تنظا ، گویا مصر رومیوں کی ایک اور کا مادی تنفی اور بہاں مقرکے قدیم باست ندوں کے علاوہ بازنطینی بعنی رومی بھی پجٹرت آباد نفے .

اس کا مخرص کے علاوہ بازنطینی بعنی رومی بھی پجٹرت آباد نفے .
اس کا خفرت ملی الشرعلیہ والہ والم نے مقوس کو لکھا :

"محد خدا کے بند ہے اور اس کے رسول کی طرف سے مفوق طبول مے سردار کے نام ، سلام اس برجوبالبت کی راہ برجابا بہتاب اسلام كى وعونت ديها بهول. اسلام فبول كرلو او محفوظ مويا و اكراسلام فيول كرليا توالتدنعالى تم كواس كا دوسرا اجراسي كا اوراكرتم نے اسس سے منہ مجیرلیا تو تمام قبطی قوم كاكناه مجی تم برسوكا الاكتاب الأفكم اركم اس بات بربل بيفيل جو سماسے اور تنہا سے درمیان تمن ترک سے ، لعنی ہم النزکے سواکسی دوسے کی عبا دست مذکری اوراس کے سامی کسی وسن زنائي اورنهم سي سيكوني كسى دومسك كوالتركي مفلط من با يروردكار ساست، عيم الراب معي وه روكرداني كرس نو كه دوكه كواه رساہم نومانے والے ہیں ؟ بعظ صحابی رسول معزست ماطب بن ابی ملتعد ہے کر اسکندر بدکئے تھے۔ يبخط بوبك ابك عبياتي عاممى طوت لكها كيا مفااس ليع مخاطسي عقيد کے مطابق اس سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ آغازسی میں ارشاد فرمایا کہ بہ خط الند کے بندے اور اس کے رسول محتر کی طرف سے مکھا جا رہا ہے۔۔۔ اس سے مراد برکد خدا کا بررسول اس کا بندہ اور محلوق سے ندکہ اس التہ جسا کے عیسا ہو كاعقيده ہے۔ ميرا كے على كرارشا و سوتا ہے كراكم أيان ہے أو تو ته بندوس

اجريط كا أوروه السس طرح كه تهائد مسلمان بوسف نه بوسف كا اتر تهادى رعا با بر بوكا الرقم مسلمان نه بوت توان كاسلام قبول تركرن كا باعد بي تم موے کے برانسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ آدی اپنے سے بڑے کی تعلید کرا ہے۔ ببران عرب مولا رسن كى مو علم من فصيلت ركفنا بروياعفل كاعتبار سيرو عم اوك منروراس سے اتر فبول كرتے ہيں اور لاشعوى باشعورى طور برائے سے بڑے بالحضوص لینے سروار یا حاکم کی نیروی کرنے لگتے ہیں . اگر سروا رقوم اسلام قبول کر ہے تو اس کی رعا یا بھی ایمان سے آسے گی، نین اگر اس نے ڈوردا فی کی اور اسلام کی دعومت ما منے سے انکار کردیا تو اس کا لازی منتجہ یہ ہوگا کہ عام کو اس وین کے با سے میں عور و فکر منیں کریں گے اور برابیت کی روشنی سے مرو رہ جائیں گے۔ دومبرے لفظوں میں ان لوگوں کی گراہی کے ذمردار ان کے عالم با سردار بون کے اور زعایا کا گناہ می حاکموں پر بٹوگا۔ ۔۔ میں وجہ بے کہ آمخصرت نے اپنے خطیس تخریست مایا، اگرتم اسلام قبول کر ہو گے . توخدا ممين اس كا دومرا اجرف كا؛ بعن ايك نها سے لينے قبول على ير اوردوسكربهارى بيروى مين بنهارى قوم كرا وباست اختيار كرينير. الاصابدادرالبدابرى روابت كمطابق مقوسس في حضرت ها كوشاسى ممل من مفهرايا اوراسي يا دريول كوبلواكر ايك محلس منعقد كي اور حفرت ما طب مع كما كرميس كيمه باتيس تم سع بوهيوس كا دراسورج سمهم كرجواب

ديا. يون جنرت حاطب كوقاصد كے سائف سائف سفارت كے فرائض مى انجام دنیا پڑے . مقوض : كما محدّ سيح بيغمرين ؟ حضرت عاطب الربيد وه رسول رحق مين ! مقوس کے تو الیسے میں توقر کیش کے تو سن بروعا کیو ندی جب انهول نے انہیں بحریث برجبور کر دیا ؟ حفرت حاطب : تم حضرت عليالسلام كوبني اورمُرسل ما ف بولوبيك يدننا وكرحب قوم أن كوصليب برجرها ف كواماده موکئی تواہنوں نے برد عاکبول نہی الرواقعي محر التربعالي كے رسول میں توانموں نے بہ مقوقس خط فی کرناحق تهبین بهال مصحابی اس کی کیاضرور مقی، الترتعالی سے دعالی ہوتی اور میں ان کادین اختياركرليا . حصرت عاطب ، متارا استدلال ورست منبس . حضرت عسى في فيال من تبليغ كى خاطر لينے دائى كيوں بھے تھے ليس وعا كرتے اور لوك المال سے آئے ۔۔۔ ولحقوق

ایک بادشاه گزرا ہے جو لوگوں سے کماکرتا تھاکہ ہوا ۔

ہمالا "رتِ اعلیٰ ہوں" اس کا بڑا عبر شاک انجام ہوا ۔

تم دوسے رس کے انجام سے عبرت کچڑو کہیں ایسانہ ہوکہ بنیا را انجام دوسروں کے لئے عبرت بن جائے ؟

یہ جوابات سُن کرمقوت نے کہا " تم ہست عقلمند ہوا ورسس کے میں میں کی ہیڑی گرشادہ ہو وہ بھی صاحب حکمت و دانشس سے مگوہم ایک وین کی ہیڑی گرانوں ہے ہیں ،

گرانوں ہے ہیں ،

حسرت اطبیق نے فرمایا:
"اسلام کی دعوت تم کونبی اکرم نے اسی طرح دی ہے میں محفرت عسانی کوگر میہود کو دین مسیحی کی دعوت دیتے ہیں، حفرت عسبی علیالسّلام نے رسالت مُحدی کی بشارت دی حق جو قوا میں علیالسّلام نے رسالت مُحدی کی بشارت دی حق جو قوا میں ما نے کا بنی پائے اس قوم ہر اُس نبی کی اطاعت فرعن ہے میں افران کے مذہب کی طوف بلاتے ہیں اوران کے مذہب کی طرف بلاتے ہیں اوران کے مذہب کی مرت میں میں کرت نہ میں کرت ما تھ میں کرت نہ میں کرتے وہ اور اُن کے مذہب کی موات میں میں کرتے ہیں کرت ما تھ میں کرتے ہیں کرتے ہیں کی میں کرتے ہیں کرتے ہیں کی میں کرتے ہیں کرتے ہیں کی طرف میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کی میں کرتے ہیں کرتے

مقوض لولا:

" بے شک حس نبی کا انتظار ہے اس کے طور کا وقت ہیں ہے۔
مگر میرا خیال ہے وہ ملک ننام میں ہوگا تورات ورانجیل کی
روایات کے مطابق اس کی صفات برہوں گی کے صدقہ کا مال
منبس کے مگر مر برقبول کرے گا۔ اس کے حلقہ اتن میں نادر
اموالیس لوگ ہوں گے آوراس نجی کی پشت پر دونوں شانوں
کے بیجوں بیج میر نبوت ہوگی "
اس کفتگو کا کو ٹی مثبت نتیجہ اس کے سوانہ کا کرمقوض نے کے خفرت اس کے موانہ کا کرمقوض نے کے خفرت اس کے سوانہ کا کرمقوض نے کھرنے

اس کفنگوکاکوئی مثبت منیجہ اس کے سوانہ کالاکھ مفوض نے کفرن کا خط باخل دانت کے ڈبہیں رکھ کر اسے سربہر کرنے کے بعد شاہی خزانے میں محفوظ کراوی اور اس نا مذمبارک کاجواب مھی اچھے بیرا بیس سنح مرکبا، اور الحضرت کے فتاتھے

تخالفت بحقي بجفيح

مقوت کے خطام کا متن برہے ؛

ار محمد بن عبرالندی جانب مقون کی طرف سے بین نے

ار محمد بن عبرالندی جانب مقون کی طرف سے بیلی کا خط پڑھا اور اس کے مندرجات کو سمجے لیا ہے ، مجے معلی کی مندرجات کو سمجے لیا ہے ، مجے معلی کے دونیا کے ایک نعی ایک نعی کرون سے بیان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں نے فاصد کوعزت واکرام سے بھان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں نے فاصد کوعزت واکرام سے بھان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں نے فاصد کوعزت واکرام سے بھان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں نے فاصد کوعزت واکرام سے بھان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں ایک فاصد کوعزت واکرام سے بھان کیا ہے ۔

میں بیدا ہوگا میں ایک فی ایک کو گئیاں ، چند کیڑے اور سواری کے لئے دومعز ذخا ندان کی کو گئیاں ، چند کیڑے اور سواری کے

#### لئے جانور ارسال کور ماہوں ، اللہ تعالیٰ آب پرسلامتی نازل کرے ہے۔ "

یہ لڑکیاں ماریہ قبطیہ اور سیرین تھیں اور دونوں حقیقی بہنیں تھیں ،
اہنوں نے اسلام فبول کرلیا تھا . حصرت ماریم کوام المؤمنین بننے کا شروت ماصل ہوا ۔ اہنی کے بطن سے سرکار دوعا کم کے صاحبز انے ابراہیم بہیا ہوئے لیکن نظر سنی میں و فات پا گئے ۔ حضرت ماریم کی بہن سیرین حضرت میں ،

مر الخضرت صلی المتعلیہ وہم نے مقوست کا خط بڑھ کر فرما باکہ وہ کیک۔ اور سلطنت کے افذار کی وجہ سے مقبول میں متبلا ہے ، حالا کہ اس کے ملک کو بقا مند میں متبلا ہے ، حالا کہ اس کے ملک کو بقا مند میں متبلا ہے ، حالا کہ اس کے ملک کو بقا مند میں متبلا ہے ، حالا کہ اس کے ملک کو بقا

مِهر مِيں حضر مغيره بن شعبة كى ملاقات بهم قوت سے ہوئى بخلى وہ ابھى ايما ندلائے كفے بھراسكندريين وہ كئيسة يوت سے كے لاٹ با درى سے بھی المئے بدیا درى سے بھی المئے برہ با درى نيا وري برسا شخص بخفا. حصرت مغيرة نے اس سے سوال كيا كر بھي كئي بنيان ہے ہوئى المان بياكم بھي كئي بنيان ہے ہوئى المان تا باق ہے يا نہيں ہے ؟

یا دری نے کہ اہل ایک بنی باقی ہے اور وہی فائم البتیائی ہے۔ اُن کے اور حسنرت عبلی کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، حضرت عبلی نے ہمیانی کی انباع کا حکم سے رکھا ہے۔ وہ البیا نبی ہے جس نے کسی درسگاہ سے لیم ماصل نہیں کی . وہ عوبے کا دہنے والا ہے . اہم مبارک اس کا احدہ ہے . مبانہ قد وقامت . زلفیں رکھنے والا بھاڑھے کا لباس پہننے والا . ہر دم جہا دکے لئے تیار . وشمن سے بے خوف میں ہما دہ . اس کے ساتھی سوجان سے اس بر فربا بن ہو نے والے . وہ نمام عالم کارمبر ہے اور نمام زمین اسس کی سجد ہوگی ."

ہوگی ."

حضرت مغرق کے قبول اسلام کے بعداس یا دری سے اپنی ساری نفتگو آتھ کے کوشس گزار کی جو مسرکار دوعا کم کو پسند آئی اور جا یا کہ صحابی ہمی اسس کوشیں . کے کوشس گزار کی جو مسرکار دوعا کم کو پسند آئی اور جا یا کہ صحابی ہمی اسس کوشیں . حضرت مغرق کے نہیں میں اکتراس بات کو صحابہ کرام نے ساھنے بیان کیا کرتا تھا .



#### الل مجسران کے نام

مكترسے سات منزل اور مین سے ڈیڑھ سومیل شال میں نجران کا وسیع ضلع واقع ہے جو اُس زمانے میں عیسائیوں کا گڑھ تھا ۔ اس کے غطبم کلیسا کے اوقات کی آمدنی و لاکھ سالانہ تھی ۔ اس کلیسا کا اُسقف بینی لاٹ با دری عبد المسیح تھا اسی کے نام اسخفرت صلی التٰہ علیہ وستم نے سے جو میں ایک مکتوب ارسال کیا ، مکتوب سے :

امیں ابراہیم اسلی اور تعقوب کے خدا کے نام برشروع کر الہوں.
امّا بعد، میں تم کو بندہ کی عبادت سے خدکی عبادت کی طرف اور
بند ہے کی ولابت سے خدا کی ولابت کی طرف بلانا ہوں ، اگر تم
ند ہے کی ولابت سے خدا کی ولابت کی طرف بلانا ہوں ، اگر تم
نے اس سے انکار کیا تو تم برجزیہ غائد کیا جائے گا اور اگر تم نے

اس سے میں انکارکیا تو تھی۔ رجنگ کی اطلاع دیتا ہوں!

بیخط جی نجران کے اُسففٹ کو مِلا تو اس نے شرجیل بن و داعہ کوشور و کے بغیر کے لئے بلایا بشرجیل ہمدان کا دہنے والا تفا اور اہل مخران اس کے مشورہ کے بغیر گفتہ نہیں توڑتے تھے ۔ اس نے نامرمبارک پڑھنے کے بعد کہا کہ بہ و نیا کا معاملہ بہدا و رمیں نبوت کے بارے میں وائے دیئے سے قاصر بوں البتہ اننا سز در کہو کھا کہ التہ نے حصر ن البتہ اننا سز در کہو کھا کہ التہ نے حصر ن البتہ اننا سز در کہو کھا کہ التہ کے دور میں بود و سامیل علیا السلام کے وحد ہ کیا تھا کہ حضر ت اسلیل علیا السلام کی اولا دمیں ایک نبی مہو گا ۔ شہو سکتا ہے کہ یہ وہی میو .

اس کے بعداً سقف نے سب لوگوں کو کلیسا میں جمع کرنے کا محم دیا ۔ گرجا گھر کے گفتے ہما نہیں جمع کرنے کا محم ویا ایک لاجا گھر کے گفتے ہما نہیں جب لوگ جمع ہو گئے تواسقف نے انحفرت ایک لاکھ کے لگ محملے تھی ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تواسقف نے انحفرت صلی اللہ علیہ الہ وسلم کا خطر پڑھ کو شایا ادراہل رائے کو مشورہ نینے کے لئے کہا ۔ بالا خراقفا ق رائے سے یہ طے پایا کہ ایک وفد مدسنہ طبتہ جمیعا جائے جو انحفر سے مل کر کہل کو الگفت جمع کرے ۔

اس وفد کا امبرعبرالمبسے تو د تھا . وفد کے لئے ساتھ افرادساتھ لئے . ان

میں شرجل بن وداعہ ، جہّار بن فیمن ، ایک مام رنعلیمات ابوحار شر اور

خران کا چیف جسٹس اہم شامل تھے .

اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرا باگیا . وہیں انہوں نے ابیخ طراق کے

مطابن منزن کی سمت مُنه کر کے عبادت کی کی اس سے ایخفرت کی فرا خدلی کا نبوت ما گانوت ما کی فرا خدلی کا نبوت ما آ ہے کہ رقمیت عالم مے اپنی مسجد میں عبرمسلموں کو بھی عبادت سے کو نبیس روکا ،

"مار بخ سے معلوم ہوتا ہے کہ و فد کے مبینیر ارکان نہائی عبر مُہذب نظے اُنہوں نے سے معلوم ہوتا ہے کہ و فد کے مبینیر ارکان نہائی عبر مُہذب نظے اُنہوں نے مسجد نبوی کے حوالی میں خوب بناست بجھیری اور صحابۂ کام نے اُن اُنہوں کے مہان سمجھ کرم دواشت کیا .

بهر کیجف ان کی آمد کا مقصد سر کار دوعا کم سے طاقات کرنا تھا ، ملاقات سے بہا انہوں نے فاخرہ بیاس بہنے اور سونے کی اُنگٹٹر بایں ہا تھوں ہیں جا کرفرمتِ رسالت ہیں گئے اور سلام کھا ۔ رسول ہی لیک نے اُن کے سلام کا جواب نہیں دیا ، اور نہ اُن سے کوئی بات کی ۔ کچھ دیرا نظار کے بعداً ہوں نے صورت عثمان غنی اور حضرت عبالرحمن بن عوف مے سے کھا کہ آ بھے رسول نے سے مسلوم کا جواب نہیں ٹیتے اور نہم سے بات ہی کرتے ہیں ، اُن دو نوں نے حصرت علی سے مشورہ کیا تو اُنہوں سے بات ہی کرتے ہیں ، اُن دو نوں نے حصرت علی ہے مشورہ کیا تو اُنہوں نے فرما یا کہ یہ لوگ زمین کی سطاع ہو اُن دو نوں نے حصرت علی سے مشورہ کیا تو اُنہوں نے فرما یا کہ یہ لوگ زمین کی سطاع کہ اُن دو نوں کے مساور طلائی اُنگو علیاں اُن دو نوں کے مساوم کا جواب بھی دیا اور باتیں اُن دو نوں کی سلام کا جواب بھی دیا اور باتیں کی کیاتو سول پاکے میل الشعلید آلہ تم نے اُن کے سلام کا جواب بھی دیا اور باتیں بھی کی کیں ،

المُقَالُوكا أعار بهوا. المخضرت في مست مبيلي أمنيالسلام كى دعوت دى. انهول نے کہا ہم تو قدیمی مسلمان ہیں انخضرت نے فرمایا: جو لوگ التدریم کی طرف زن و فرزندگی نسبت کر کے حضرت عیسلی علیالتلام کوابن التدفرار جینے ہیں ؟ صلیب کی توجا کرنے اور ختربر کھاتے ہیں و دمسلمان مہیں ہونے. انهول نے کہا اگر علیا اس اللہ نہیں تو بھر ہاستے بغیر کیسے کن كيم وبرك لئے سركار دو عالم خاموش بهوكئے. اسى وقعہ ميں سورة ال عران کی تراسی آبات کا نزول ہوا، اور مجراً مخضرت سنے اُن کو منا طب فرآ

والله مَنْ لَ عِنْ لَمُ اللهِ كَلْتُلِ الدَّمَ خَلَقَهُ مِنْ تراب تُوَ قَال لَهُ كُن فَيكُون. عبيلى كى مثال الترك نزوكب الأم عليالسلام جيسى سيخر نے اوم کومٹی سے پیداکیا اور حب اوم وجود میں کئے توموجود ہو كئے، نعبی ص البدنے اوم کومان ماسے بغیر بیدا كیا اس نے سی كوبغيرياك بيدافرمايا \_" مزيدنشرن كرست بهوئ المخضرت نے فرمایا \_\_ آب لوگ طابتے بي

كربنيا بالجي مشابه مؤناسے "آپ كواس جيز كا اعتزاف ہوگاكه بروردگار عالم

حی لا بُیُوت ہے۔ اس کے لئے فنا لازم نہیں اور حضرت عیلی فائی ہیں آب کو یہ کھی معلوم ہے کہ النٹر نتالی مخلوقات کا حافظ اور مالک ہے دنیا اور اس کے ما فیہا کوئی چیز السی منہیں جو اس کے علم سے پوشیرہ ہو کیا حضرت عیلی کے ما فیہا کوئی چیز السی منہیں جو اس کے علم سے پوشیرہ ہو کیا حضرت عیلی کی کھی میں شان ہے ؟

مجر فرما یا التر کھا نے بینے اور حوادت سے منزہ ہے اور آب جانے
ہیں کہ حضرت عیبی تخور و نوش سے فارغ نہیں تھے عیبی شکم ما در میں سی طرح رہے عیبی کی طرح اُن کی ولادت
طرح رہے جیبے عام بجے رہنے ہیں ، مجرعام بجول ہی کی طرح اُن کی ولادت
ہوئی \_\_\_\_\_اور خدا کی ہتی اس سے یاک ہے .

جب و فرنجران نے ان دولوک باتوں برغور کیا تو حواس با ختہ ہو کر کے بحث کر نے ہو کہ کا کہ آب مجمی حضرت علیا کی کو کلمۃ اللّٰہ اور دوح اللّٰہ مانے ہیں کرنے ہوئے کہا کہ آب مجمی حضرت علیا کی کو کلمۃ اللّٰہ اور دوح اللّٰہ مانے ہیں لہذا ہیں اس سے زیادہ منوا نے کی ضرورت نہیں.

خا بخد التدنعالي نے وحدت كى شان كواس طرح بيان فرمايا:

ألله لا إلى إلا هو الحيّ القيوم. التدحي وقيوم كے سواكوني الدمنيس. خى \_\_\_ بمينته زنده ريغ والاسب كازنده ركفنے والا يعنى سر ذى مان لينے زنده رسے سي سروفت اس كامخاج ہو. فيوم \_\_\_\_خود قائم الورم رايك كو قائم ركفتے والا \_ إلى قائم ہونے مين محتاج عير نهيس اور دوس كرمتاج مين . جونكم الله لازم الوجود لذاته ب المذاحوا وست ميسطول منبي كرنا اورية حوا دست مي اسس كي ذات میں علول کرسکتے ہیں گریونکہ علول تغیر کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے تسلیم کرنے میں قیاصت بہ ہوگی کہ موہود ، معدوم سے متحد موجا تبکا ، اور کوں قدیم مرفالاز المائي ويكرالله كامل بالذات بيداس ليئ ناقص صفات سے باك ہے. عبى ان جست سے ما منبس كملا سكتے كه واجب الوجود مذ سكتے. كبوكر حضرت مربم سع مهل أب موجود نته تقع اور نه حوادث كے علول مع نيز منع اس لئے کہ زمین پر رہنے اور کھانے بینے تھے اور نہی تی بالذات منع اس کے کہ آسی موت کی قابلیت یا تی حالی سے اور نفول تصاری الرصليب فيق كي توجوا بني جان بيا مذيكا وه كارساز عالم بيونكر سوا. اور مز على قيم اس كم المستحد كراب ازلى منين اورازلى اس الم سفي كه أب مولودين منتجه صاف ظا سرب كدنما عالم اجهام كى طرح التركى محلوق

بين اور نحلوق اولاديا الركبونكر مهوتي أيتحضرت في الماس كے بعدا شات نبوت کے سلسلے میں نزول فران کو میش کیا اور اسکے اوصاف کو بیان فرایا . کرحتی وباطل میں تمبیر کرانا ہے سابقہ امتوں کے حالات بیان کرنے میں صا دف ہے اس کے و عدر سے سیاتی برمعنی ہیں ، معا ملات میں عدل الا الضاف کی تعلیم دیا ، ہے.اس کے الفاظ ناقص اور فاسدمعانی سیمفوظ اور اخلاف سے متراہی اوركتب سالقه كانفىدىنى كرنے والائھى ہے .

و فد کے ارکان بیسب کی شند کے بعد بھی اپنی ہٹ دھری برقائم سے تو المخضرت كو دعوب مبابلة بين كرنے يحم بهوا تاكه مناظرہ طے بهوجائے . انحضرت نے فرمایا کہ او ہم تم دولوں لینے بیٹوں مردوں اور عورتوں کوبلا ئے لیتے ہیں اور خدا کے آگے دُعا کر نتے ہیں کہ جوحتی برمبو وہ سلامت سے اور ہوجھوٹا ہے اکس ير خدا كى لعنت اورعذاب نازل ہو،

ئىل كەنغوى مىنى بىشكار كەبىي .

مُبَا بُلِهِ (ماب مفاعله است تراك ما بها ہے) ایک وسرے پرلعنت اور مظیر کرنا . شرعی اصطلاح میں مبا بله سیمراد کسی اختلافی مشار برطرفین کاجمع بهوكرايك ومرس يرلعنت كرنا كه خوشخص نائق بربهواس برالتركى لعنت بهو.

المبت مُبابِلديه سيء

فَقُلُ نَعَالُوا اَنَدُعُ اَبْنَاءَ فَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءً فَا وَنِسَاءً فَا وَنِسَاءً كُمْ

وَ أَنْفُسُنَا وَ أَنْفُسُكُورٍ.

لواؤمم لين بينول عورلول اورمردول كوبلات بين تم المعلقين

وعوبت مبابله بينتي من انحضرت صلى للدعليه والهوالم في صنين فاطرالزا اور حضرت على الموسيم تبوى مين بلالبا \_\_\_حضرت حبين اب كى كودىي مقع، حصرت حسن ناما جان كا با من بيوكر كور عديق سبدة عالم فاطرة الزيرا سلام الله علیها انحفرت کے بیکھے کھڑی ہوئیں اوران کے بعد صرت علی تھے. آبت کے

أبناء فاست مراد حضرت حسن اور صبين عليها السلام بين. نِسَاءً مَا كَا اشَاره سِيرة عالم فاطرز مراسلام الشعليها كى طرف ب. أنفستنا سيمرا درسول باك اور على مرتفى أبي. أنبناءما اور فساء ماكا وكراففسنا سياس ليم مقدم ركهاكياب تاكه أن كمقام ومنزلت كافرب تاست بهواور مبابله س أن كي شموليت كامفصد ان براعتماد اور وتوق كوتابت كرنا سے لين حسس امرير مبابله موست والا الم وه البالقيني سي كداس كم لئ أل اولادسب طاعتريس. بخران کے وفد نے الگ ہوکر آئیں میں شورہ کیا. وفد کے رکن شرجل

نے کہاکہ ہم کومیاں معاملہ کی تحقیق اور تنقیح کے لئے بھیجا گیا ہے اگر مختم

بادنتاہ ہیں جب بھی ان سے مبابلہ نکرنا جا ہے کیونکہ اس سے ہم تمام مسلما ن قبائل کی تکاہ میں کھٹکنے لکبس کے اور اگر رسول خدا ہیں توجھر مبابلہ کی صوت بیس ہما استیانا سس ہو جا ٹیکا اسس کے قرین مصلحت یہ ہے کہ جزیہ دبنا منظور کر کے جان جھڑا لی جائے ۔

ابوالحارث نے کہا" مجائبو میں رسول خالے کے صحابیوں میں الیسی باکیزہ میتیوں کے نورانی چرے دیجہ رہا ہوں کہ اگر بدلوگ اللہ سے بہاڑ ملل جانے کی دعا ما مکیس تو بلاست بدان کی دُعا قبول ہوجا ئے!'

بانہی مشورہ کے بعد امیر وفد عبر المیسے نے خدمتِ رسالت میں غرص کے میابار نہیں کرتے۔ کیا کہ ہم جزیر دیں گے مبابار نہیں کرتے۔

عنائجة الخضرت على الترعلية وآلة وتلم في حضرت مغيره بن شعبة كواكيب فرمان إملاكرا ياجس كي الفاظ عقي.

"ابل مخبسران کے لئے اللہ کا جوار اور محت درسول اللہ کا جو اور مان کی ذات کا آپ کی ملت کا ان کے اراضی اور مال ہوت کا ان کی دات کا آپ کی ملت کا ان کے اراضی اور مال ہوت کا ور مال ہوت کا ور ان کا جو حاصر نہیں اور ان کا جو حاصر نہیں اور میں کوئی تبدیلی اس میں نہ مشرط یہ ہے کہ مس حالت میں وہ مہیں کوئی تبدیلی اس میں نہ کی جائے گا کی جائے۔ آن کے حقوق میں سے سی حق کو بدلا نہ جا گے گا اور کوئی نشکر آن کی زمین کو پا مال زکر سے گا ، ان میں کوئی اور کوئی نشکر آن کی زمین کو پا مال زکر سے گا ، ان میں کوئی اور کوئی نشکر آن کی زمین کو پا مال زکر سے گا ، ان میں کوئی

شخص اگری کا مطالبہ کرے نوظ لم ومطلوم کے درمیان انصا بهوكا اور ایک اُدی کے ظلم کی یاداسس میں دوسرا تر بجرا جانگا اور جو کچھ اسس تخریر میں سے پرالنزی امان سے اور محدرسول كے ذمر میں ہے حتی كرالترن الى اینا امرلائے ۔ وفديد تخرير ك كرمدين سے روانه بوا. نجران بہنے كراسے جمع عام بيل برها كباتوعبريع كے علائی محاتی بنغرف اس فرمان كے الفاظ سُ كركها: والسّر محدّ بنی مرسل بن "\_\_\_\_ بر کھتے ہی اسس نے اپنے او نظر کار خ مدید طبتہ کی مث مورا اوررورسے بنکایا. عبدالمسے نے بھائی کا بہت بچھاکیا اور رولنا رہا مگر أس الندكي بندسك في مديني النبيج كريس وم ليا ..... اسلام قبول كها اور مدن العمر خدمت رسالت میں عاضری کا شرف عاصل کیا ہے کہ ایک عزوہ میں ستما دست یا تی . صبح مسلم مي الجيرات اللحق سے روابت درج سے كه المحضر متصلى الله عليه الوالم في معرب على بن إلى طالب كويزيد كي رسم جمع كر لانے كے لئے الخب ران تجييري

### مندرین ساوی حاکم بحری کے نام

الخفرت على الشعلية الهوسم كا ايك يكتوب مندر بن سادى عاكم بحري كه ايم حفرت علاء بن حفري عكر كئے .

الم حفرت علاء بن حفري عكر كئے .

الم ان كوري غليج فارس كى مشور رياست ہے ۔ چپی صدی عيسوی ميں بحرين كاطلا المرامندر بن سادى و بال كاما كم عقا .

الميان كے زير اقتدار مقا اور منذر بن سادى و بال كاما كم عقا .

محتوب نبوى كامتن يہ ہے :

" محتدر سول اللّذ كى طوف سے المندر بن ساوى كے نام سلات ، بحد اسلام كى ، بواس برجو بدايت كا تا بع بوا \_ اما بعد . ميں تجھے اسلام كى طوف بلا ابول . ليس اطاعت قبول كرے سلامت به كا . الله كا الله عن الله عن قبول كرے سلامت به كا . الله نعالى تجھے نيرے املاك برقائم ركھے كا اور يقين عبان كه مام سوا

اوربیارہ لوگوں برعنقرب بمیرے دین کا اقتدار واضح ہوجائیگا۔ مندر نے جب نامئر مبارک پڑھا تو بیغیام رسالت سے شافر ہو کراسلام قبول کر لیا' اور جواب میں تحریکیا : "میں برضا ورغبت اسلام فبول کرتا ہوں سکین بحرین کے رہنے والے اکثر لوگ اپنے فدیم مذہب برتائم ہیں لنذا مجھے ہوایت وہائیں کرمیں اُن کے ساتھ کس تھم کا برتا ڈکروں ۔" کرمیں اُن کے ساتھ کس تھم کا برتا ڈکروں ۔" اُس کا متن ہے :

سمحتر رسول الندكی جانب سے منذرین سادی کے نام سلام علیک میں اس خدا کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ علی کے سواکوئی لائق عبا دت منیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اتما بعد ، میں یا د دلاتا ہوں تم کو اللہ عز وقبل کی مجبوب کہ ہوتھ ہے۔ اتما بعد ، میں یا د دلاتا ہوں تم کو اللہ عز وقبل کی مجبوب کہ ہوتھ ہے۔ کیڑتا ہے اور میں نے میرے قاصدوں کی اطا کی اور حضرت ابراہم علیا لعالم ہ والشیام کے دین کی پیروی کی اس نے میری اطاعت کی اور حس نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی اس نے میری اطاعت کی اور حس نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی اور میرے ساتھ خیر خواہی کی اور میرے قاصدوں نے متماری نے میرای تا میں کی ہوتھ ہیں تھاری نے میرای نے میرا

سفارش کی ہے جسل نوں کو اُن کے اسلام پر کاربندر ہے دو اور گنا ہ گاروں کو بیں نے معاتب کیا ہے المذائم بھی ان کی توبہ قبل کرلو ۔ اگر تم راہ راست پر رہ کے توبہ آئم کونما اسے شفس سے معز ول تنہیں کریں گے اور جوشخص اپنے قدیم مذہب پر قائم ہے اس پر جزیہ عائد کردو \_\_\_\_\_ وصفرت عبداللّٰہ بن مسعورہ کی روایت کے مطابق منذر کو یہ بھی تخریر فرایا کہ :

« جوشخص ہم لوگوں کی طرح نماز پڑھے ، ہما سے قبلہ کی طرف رُخ میں کر کے عبا وت کر سے اور ہمارا فریج کھائے وہ مسلمان ہے یہ کا کہ کے عبا وت کر سے اور ہمارا فریج کھائے وہ مسلمان ہے یہ ا



#### واليان عال عال حمر اورعبارك نام

ذی فعد سے میں انخفرت صلی الترعلیہ الہ وہم نے والبانِ عمّان کے نام برخط لکھا۔۔۔
الا بسم التراتر جمن الرحم \_\_ محمد بن عیدالتد کی جانب سے جیز رادی ہے اور عید کو جو دونوں جلندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو الدی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو الدی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو الدی ہے دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو الدی ہو تھی دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ میں کہ دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ میں تھی دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ میں تھی دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ میں تھی دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ میں تھی دونوں کی دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہوئے کو دونوں جاندی کے بیٹے ہیں ، سلام ہواس برجو اللہ دونوں جاندی کے بیٹے ہوئے کے بیٹے کے بیٹے ہوئے کے بیٹے ہوئے کے بیٹے کے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ک

را و راست کی بیروی کرے . اتما بعد . بیس تم دونوں کو اسلا مرح کے کلمہ کی طرفت بلاتا ہوں . دولوں مسلمان سروجاؤ، دونوں سلا

يمو سكے. میں التدكا رسول بہوں تمام انسانوں كى طرفت

الكران كوفراكى مخالفت سے ڈراؤل اور خداكی جست كافرو

يرتمام بهو حائے تم دو نوں نے اگر اسلام کا افرار کر لیا توہم تم

المخفرت مل المتعلیات المعاص السام العاص المور الله المور الما المعار العاص المعار ال

عبد نے پوجیا کہ رسول پاکٹیس کام کا حکم بینے اور کس بات سے نع ریے ہیں.

حصرت مرومن العاص في تنايا كدالتد نعالى كى طاعت اور بندكى كا محصرت مرومن العاص في تنايا كدالتد نعالى كى طاعت اور بندكى كا محم ديته بين بركما مهول سع منع كرت بين ، احسان اورصله رهم كاحكم ديت بين .

گنا بورسے منع کرتے ہیں. احسان اور صلہ رحمی کا حکم مینے ہیں. ظامروت تم، حرامكارى اور يخوارى سے منع فرماتے بيتى ربيھى بنت اورصليب سب كى عبادت به سن کرعبدسے کمیا برکسی اتھی با نبس بہب جن کی طرف وہ لوکوں کو بلا بني. أكرمبرا معاتى جيفرتيا رسموجا سنه توسم المحي سوار سوكر حصنور كي خدمت فدن يس جائيس اور ايمان لاكوان كى نصديق كرس \_\_\_\_ بيكن ميرسامها يى كوافن دارى مجتت نے مارركھا ہے۔ شايدوه اسلام قبول دكرے۔ حضرت عروبن العاص في الرده اسلام فيول كرك تورسول باك اس کومکومت سےمعزول میں کریں گے میاں کے مال داروں سے صدقہ کی سرس ہو کھے وحول ہوگا وہ بیس کے عمالوں پر حراح ہوگا. عبد سف كما برنوشا بيت اعلى اخلاق سه. كى روزىعدجى سے حضرت عمروس العاص كودريارس طلب كيا، وه کے اور سیمنا ما ہا تو دربارلوں نے سیمنے نہ دیا . جفرست لوها، نم كيا جاست بوسي حفرست عمروب العاص في مركارود عالم كاخط بيش كيا. جيفرنے مربوري ، خطيرُها اور لينے مهاتی عبر کو پڙهوا يا ، ميراس نے لوجھا كررسول التركيساني فرلبن في كيامعامله كيا حضرت مردین العاص نے جواب دیا کہ سیلے رغبت اور خوشی سے اسلام قبول کر کے اپنی عقل اور اللٹر کی مجننی مہوئی ہالیت کی روشنی میں بیرخوب جان لیا ہے کہ سلے وہ گمراہی میں تھے.

جيع خاموش ربا أور دربار برخواست موكيا.

اکے روز حضرت عمرون العاص کے تواس نے کہا کہ جس بات کی تب دعوت دی تن ہے اس بر ہم سے عور کرلیا ہے ۔ جو کچھ ہا ری عکیت ہیں ہے اگر برسب کچے ہم رسوا اللہ کو نے دیں تو عرب بحربیں ہم سے زیا دہ صعیف اور کر در کوئی نہ ہوگا ۔ فیانچ میں بروعوت فیول کرنے سے قاصر ہوں .

مزور کوئی نہ ہوگا ۔ فیانچ میں بروعوت فیول کرنے سے قاصر ہوں .
حضرت عمروبن العاص نے والیس کا قصد کیا توعید نے اپنے مجا نی جیم کونہا نی میں سمیمایا کہ لفتہ تمام حکم انوں نے اسلام قبول کرلیا ہے ۔ ایک

کوننهائی بین سمجھا باکہ بفتہ تمام کا انوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک صرف تم رہ گئے ہو، اب تہبین مجی اسلام قبول کر لینا چا ہئے ۔ تب دونوں معاتبوں سنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے ہوئے رسالت محدی کی تصدیق کی .

جیفرکی تفلید میں اس کے بہت ہے درباری بھی ایمان ہے آئے ۔ تاریخ سے ہند جلتا ہے کہ حصرت عمروب العاص کو عمان کے حاکموں اور رہا باسے صدقات وصول کرنے پر مامور کہاگیا تھا۔اس خدمت کے سلسلے میں وہ سات کیک وصال کی خبراً منیں وہ بی ملی وہ من کے وصال کی خبراً منیں وہ بی ملی .

## يهوده بن على خالم بمامه كيام

مامہ کے حاکم ہو ذہ بن علی کے نام کا خط حصرت سلیط بن عمروین عبد تس اس کا متن بہرہے: میں مدالہ الرجم الرجم میں میں اربالیا کی طور میں میں نا

سب التدائر من الرحم \_\_ محمد رسول التدكى طوف سيموده بن على كى جانب سلام اس برجوراه راست كى بيروى كراوا جان لوكرمبرا دبن وبال نك بينج يائكا. جمال تك بويا ما الور كهور المرسيا من اسلام فبول كرو . سلا من رمهو گرد اور جو كجه فنها سيخة بين اسلام فبول كرو . سلا من رمهو گرد اور جو كجه فنها سيخة بين اسلام فبول كرو . سلا من رمهو گرد و ي كور بين الى كا مالك من مى كور بين الى كا مالك من مى كور بين الى كا مالك من مى كور بين الى كا مالك من من كور بين من كور بين كرد بين ك

بهوده ابرا بنون كى طرفت سے بها مركاكور ترمها . شعروسخت كا زسيا اور بااتر

شخصیت کا مالک بھا۔ اس نے قاصر رسول کاکر مجوشی سے استقبال کیا اور عزر واکرام کے ساتھ پیشس ہجا ، محقوب منبوی بڑھا اور میر اسس کا جواب بخریر

"كبسى الهي اورخوب بات معص كى طرف آب يهي بلات بين ادهى المن المراب التي آدهى المن المراب التي آدهى المن المراب التي المراب التي المراب المن المراب الموسى التباع كريون كالمسك المنا عام المون المنا عام المون المنا عام المن المخفرة في المنا عام المن المنا عام المنا المنا عام المنا الم

"اگروه مجھ سے بالت بھرزمین بھی طلب کرے تومیں تنہیں دوگا اورجو کچھ اسس کے فیضہ میں ہے وہ جا نے والا ہے 'جانبوالا ہے ' بہت دنوں بعد دمشق کا ایک نظرانی مہوذہ کے بیاں آبا ، با توں بانوں بیں رسولِ خدا کا تذکرہ ہوا تو ہو ذہ نے اُسے بتا باکہ '' میرے نام اُن کا خط آبا تھا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی مگرمیں نے فیول تنہیں کی '' نفرانی نے پوچھا '' کیوں ''

مالک رہے جینے ، متماری بھلائی اسی میں بھی کہتم اُن کی اتباع کرتے ، وہ بی ہیں اور حضرت عبیلی نے اُن کے متعلق بشارت دی تھی کہ محمد اللّذ کے رسول میں ؛

میں اور حضرت عبیلی نے اُن کے متعلق بشارت دی تھی کہ محمد اللّذ کے رسولی بیمعلوم ہوا اللّذ کے میں ؛

کہ ہموذہ ڈیرٹرھ سوبرسس کی عمر یا کہ کر مرکبیا ،



#### المرابع والمحارف

تعریٰ عجاز اور تنام کے درمیان ایک قلعر بند علاقہ تفا ہے بخض اللہ علیہ والہ وہم نے امیر تُصریٰ کے نام اسلام کا پیغام بھیجا ۔ یہ پیغام حارث بن عمیر کے کو گئے۔ وہ ابھی حدود تبھری کے قربیب بہنچ نفے کہ شام کے رُسیس شرجیل عنت کے کر گئے۔ وہ ابھی حدود تبھری کے قربیب بہنچ نفے کہ شام کے رُسیس شرجیل عنت کا پیغام اس کے نام مہیں تفا، فاصدول اورسیفیرول کے ساتھ اس فنم کا سائلہ اس کے نام مہیں تفا، فاصدول اورسیفیرول کے ساتھ اس فنم کا سائلہ اس کے نام مہیں نفا، فاصدول اورسیفیرول کے ساتھ اس فنم کا سائلہ اس کے نام مہیں نفا، فاصدول اورسیفیرول کے ساتھ اس فنم کا سائلہ اس کے نام مہیں نفا، فاصدول اور سیفیرول کے ساتھ اس فنم کا سائلہ سے اس فرار د سوگئی ۔

مدینہ طبتہ اطلاع بہنجی توشر جل کواس کے ظالمانہ فعل کی سے زانیے کے لئے ان میں کے ظالمانہ فعل کی سے زانیے کے لئے ایک میزار نیا زیان اسلام میشتمل ایک نشکر ترتیب دیا تاکہ وہ

النه معالى مارت كا انتقام ليس.

حصرت زیدین حارث اس نشکر مے سردارمفرر ہوسئے . نشکر روانہ بهوا تو کچه دُور نک حوراً تحضرت بیدل جلتے ہوئے ساتھ گئے اور فرمایا ؟ ور اگر زیر شهبد مهو جائیس نوجعفر شبن ابی لحالب کمان سنهال ليس. اكر وه مجى عام منها دن نوش كرجائيس نوعبدالتدين روا الشكر كے سردار ہول كے، اور اگر وہ محى شما دت كى سعادت با جائيس توغازيا نِ اسلام جے چاہي ابنا اميرمنتخب كرلس بنر وما باكر جاسك ملى وشمن كو دعوت اسلام دينا اكروه اسلام فبول كرليس توجيك كي صرورت منين. اكروه جنك براما ده موجا توچند بانوں كا صرور لحاظ ركھا جائے تارك الدنيا رامبول عورتو بچوں اورصعیفوں بریامتھ نہ امتقابا جائے محل دار ورخوں کو شرکانا جا سے اور کوئی عمارت نہ دُھائی جائے۔ اس کے بعد فرمایا اظهار تعزیب اور دعا وفاتحر کے لئے طارت بن عمیر

كى جائے شہادت برجھی جانا.

امجی پرنشکر راستہ میں مخاتو اطلاع ملی کہ رُوم کا باوشاہ سرفل بھی شاک کے علاقہ میں وادی بلقاء کے اندر ڈیزے ڈائے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ایک لاکھ ساہی ہیں . امجی مونتہ کے قصبہ نک پہنچ یائے تھے کہ رومی اور شامی ایک لاکھ ساہی ہیں . امجی مونتہ کے قصبہ نک پہنچ یائے تھے کہ رومی اور شامی

ىشكىمقابلے بىرائر آيا .

مونہ بیت المقدس سے مت رق کی جانب نین منزل کے فاصلے پراکیہ فقید تھا. رور می تشکر نے میں صفت بندی کرلی تھی ۔ إ دہر صرف نین ہزار اللوا تھے اُ دہر اکیک لاکھ بدمست فوجی تھے جن کے باسس سازوسامانِ حرب وضرب کی نہمی اور رسد کے وافر ذخا مُرجی تھے .

مورکہ آرائی سے پیلے حضرت عبدالترین رواح نے سامانوں سے خطاب فرایا:
"اے صف شکنو ا وشمن کی کثرت کو خیال میں مت لاؤ، فتح اور
شکست اللہ تعالیٰ کے باتھ میں ہے۔ ہم توصرت اللہ تعالیٰ او
اس کے جبیب باک کی خوشنودی کے لئے بہال بھیجے گئے ہیں.
"او ہم شہید ہو کریز وکت نودی ماصل کریں ۔ جلو تحف یا تخذ دولو

اس خطائ اہل ایمان کے حوصلے بلند ہو گئے . ادم روسسسن نے دیجھا کہ کراُن کے مقابل ایم جھوٹی سی جماعت صف آرا ہے ۔ انہوں نے جایا کہ کراُن کے مقابل ایم جھوٹی سی جماعت صف آرا ہے ۔ انہوں نے جایا کہ کیک بلد بول کر مجاہدوں کو روند نے ہوئے کا جائیں ، سکین بھرنہ جانے کہ کیک بہر نہ جانے کے کیوں ڈک سکٹے .

اتنے بیں قائر نشکر حضرت زیرین حارث جنہوں نے ایک ہاتھ بیں لوائے حمد تھام رکھا تھا بڑے جوش کے عالم میں نیزہ تا ان کر آ کے بڑھے اور د<sup>ن</sup> كى صفول ميں گھس كر كُشتول كے بيت الكائية . زيد لرئے مجر نے ابنى صفول سے بہت الكائے مائد من اللہ من اللہ من سے بہت آگے كا وروہ بالاخر شهر بہو گئے ہے . وشمن نے بے تحاشہ تیر برسائے اوروہ بالاخر شهر بہو گئے ۔۔!

أن كرت بى حفرت جعفر في الى طالت جفيدًا سبحال ليا اور موت كى المحقول ميں المحقيل وال كرميدان ميں انركے ايس ووران ان كا دایاں بازو کو گیا ، و تمن کا مقصد اسلامی جفید سے برفیصنہ کرنا تھا حضرت جعفر فے جھنڈ ہے کو بائیں بازویں سنھال لیا، بائیں بازویر بھی قیمن نےوار كيا توجهندك وانتول ميں يكوليا. يرجم اسلامى كوسسرنگول ناموسے ديا. اسی حالت میں شہر سوسے ۔ اُن کے حب میراوی زخم کے ، جوسیے سب بدن کے سامنے حضر ہو تھے لیٹ یہ ایک محی نرتھا۔۔۔ ان کے شہیرے بى حفرست عبدالتربن رواحد نے علم مفام ليا اور اسس رورسے نعرہ نجير سكايا ، اوراشكراسلام نے بواب س التر اكبركماكداس صدائے رعد اسلين ق سے سار مبدان کو بخ اعظا . وشمنول کے ول ول گئے عازبان اسلام ہیں تارہ بوسس بدا ہوا جس سمت الوارس أعظیس وتمن مفاك كوا ب ہوتے. مين كترت نعدا وكي وجه سے مجمع بهو حست ، أثر مهست سے كفار نے الله زغدس مے کر شہید کر دیا ،

اُن کے بعد حصرت خالد من ولید نے ممان سنھالی . اُن کی قیادت

میں چھتیں گھنے کے گھیاں کی جنگ ہوئی ۔ ڈیمن کے دانت کھے کرئیٹے بڑیو کی چیخ پکارمیدان میں ہرطرف سائی ٹینے لکی اور ڈیمن پیپا ہو نے لگا۔ اُن کے افسروں نے ہر چند اپنے تشکر کو غیرت ولائی کہ چند نہتے غازیوں کا جم کرمقابلہ کر وجو نہا سے گھرمیں تم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ مگراس کے باوجو دکوشن کے اُکھڑے ہوئے قدم جم نہ سکے۔ مسلمالوں نے تعافب مناسب نہ سمجھا اور حضرت خالد من ولید اپنے شکر کو والیس نے کرنچلے ۔۔۔ ایک مسلمان سفیر کی شہاوت کا بدلہ کا میا بی کے

ا در مون کے قریب بیرمو کہ جاری تھا۔ ادم رمد منظمیتہ میں مسجد نبوی کے اندرصحابۂ کرائم سے انحفرت ملی لشرعلیہ آلہ وسلم فرمام سے تھے کہ زید بن حارث شہبد ہوئے ۔ اب جبنڈ اجعفر بن ابی طالب نے اُتھا یا اور وشمنوں سے نبر آزا ہم ہیں بہاں نک کہ شہد ہوئے ۔ بہرعبد النّد بن روائع میدان میں اُترے اور وہ تھی سٹھا دت سے ہر فراز ہوئے ۔ اور اب پریم خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور خالد سیف می سٹھا دت سے ہر فراز ہوئے ۔ اور اب پریم خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور خالد سیف می سٹھا دی سے یہ است می سٹھا کہ اُتھا کہ اُتھا کہ اُتھا کہ اُتھا کہ اُتھا کہ اُتھا ہوں کہ وہ نہیں نظر نہیں آنا، " بی جو کھے دیجے اور کہ بی می می سے با نبی سے دو میں نظر نہیں آنا، " بی بی بیا ہوں وہ نہیں نظر نہیں آنا، " بی بیا ہوں وہ نہیں نظر نہیں آنا، " بی بیا بعد دیگر بے نو تلوایں اُنٹی اس معرکہ میں صفرت خالد بن ولید کی بیکے بعد دیگر بے نو تلوایں اُنٹی والیہ اُنٹی کے بعد دیگر بے نو تلوایں اُنٹی اُنٹی کو بعد دیگر بے نو تلوایں اُنٹی کے ایک دیگر بے نو تلوایں اُنٹی کو سٹھ کہ میں کو تلوایں اُنٹی کو سٹھ کہ میں کو تلوایں اُنٹی کو سٹھ کو تا کو تو تلوایں اُنٹی کو سٹھ کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کیا کہ کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا

40

اس معرک میں کل بارہ صحابی رمول شمید ہوئے . قلت نے کٹرت کا منہ پھیر کور کہ دیا .
حضرت فالدّ بن ولید نے رسول فعاسے قرابت داری کے میشی نظر حفرت معنی بن ابی طالب کے جنازہ کو مدینہ نے جانے کا قصد کیا اور ہے آئے . بڑی کی فیج ہوئی تھی مگر اہل مدینہ کے دل عم سے نظال تھے کیونی تین غطیم صحابی میدانِ کا رزار میں شہید ہوگئے تھے .

حفرت جعفر ابن ابی طالب کودکا بچه بیجیے جیور گئے تھے رحمت عالمی کا دل تو ہیلے ہی گداز تھا ، بچہ کو گود میں بیا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی گئی ۔۔ مدبنہ طبتہ کی خوانبن حضرت جعفر کی املیہ کو پرسا دینے کے لئے جمع ہوئی . آنخضرت ، مبتدہ عالم فاطمۃ الزمراسلام الترملیمائے گھرتشرلین ہے گئے، وہ اشکیار تھیں ۔ آنخفرت نے فرمایا آئیوں پر رونا ہی چا ہئے ۔ بچران سے فرمایا کہ جعفر اللہ کے گھرکھان بھی آؤ ۔ یہ مانمی طعام جے کڑوی روئی بھی کھتے ہیں مسلانوں کے یہا اسی دِن سے دانج ہوا .

زیدبن مارش می صنور کو کچه کم عزیر نظ ان کی چو فی اسی بیشی آنحفر کے باس آئی ، آپ اس کو گورمیں سے کر بے اختیار رو ئے . ایک کافر نے کما جب زید شہبد مہو کر جنت میں واصل مہو گئے ہیں تواہ ہے کے یہ آنسو کیسیں، جب زید شہبد مہو کر جنت میں واصل مہو گئے ہیں تواہ ہے کے یہ آنسو کیسیں، شہبد توزندہ مہوا کر نے میں بندوں پر رونا کیسا . اس کے گفا رکی بات سن کر سرکار دوعا کم نے فرمایا :

" بین زید کی موت پر نهین بلکه ایک دوست کی جدائی پراتشکیادیو."

اس فتح پر حضرت خالد کو دربار رسالت سے سیف الله کالقب عطا ہوا. اہنوں نے سناون حکیس لڑیں اور بہیشہ کامیاب نہیں ، مرض الموت بیں بستر پر کھنب افسی سنے پائے گئے کہ ہائے اتنی ساری حبگوں میں شرکیب ہوا مگر "شہا دت" کی موت نصیب میں مذمقی \_\_\_کسی فرگنا تو کہا تم کو رسول اللہ نے سیف الله کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کی سیف ناکہ اللہ کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کی سیف ناکہ اللہ کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کی سیف ناکہ اللہ کی سیف ناکہ اللہ کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کی سیف ناکہ اللہ کالقب علی اللہ کالقب عطافرایا تھا. کیسے ممکن تھاکہ اللہ کالی سیف ناکہ اللہ کالی سیف ناکہ کالی سیف ناکہ کالی سیف ناکہ کالی سیف ناکہ کا میں ناکہ کالی سیف ناکہ کا کہ کا تو بالے کا کہ کا کہ کا تھا کہ کالی کے سیف کی کا تھا کہ کا تھا کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کی کے کہ کی کی کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کی کا تھا کہ کا تھا کا تھا کہ کا



# مسيلم كراب كي نام

عدد رسالت کے آخری آیا م کا واقعہ ہے کہ بہامہ سے بنوصنیفہ کا ایک وفد مدینہ طبتہ آیا۔ اس وفد کا قائد مسیلہ بن جیب عقا، اس وفد کے ارکبین نے اسلام فبول کر لیا۔ آنحضرت صلی لیڈ علیہ آلہ وسلم نے ان لوگوں کو نحا لُف مجی ٹیٹے۔

اسلام فبول کر لیا۔ آنحضرت صلی لیڈ علیہ آلہ وسلم نے ان لوگوں کو نحا لُف مجی ٹیٹے۔

ایک روابیت کے مطابق مسیلہ نے لینے لئے کی اختیارات طلب کئے۔

آنحضرت کے یا خصیں کھجور کی شاخ بچڑی صفی، حاصرین کو محاطب کرتے ہوئے فرمایا: اگر مجھے سے مکڑی کا بہ شکر ابھی طلب کرسے تومیں اس کو منہیں ووں کا،

خرب بی اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہو!

وطن بینے کرمسیلہ نے اعلان کر دیا کہ المیڈ نفالے نے اُسے محد کی مدد پر وطن بینے کرمسیلہ نے اعلان کر دیا کہ المیڈ نفالے نے اُسے محد کی مدد پر مامور کیا ہے۔ مجموراس نے آنحضرت کے نام ایک گستا خار خط لکھا، حیں کا مور کیا ہے۔

مصنمون بيرتها:

"بهامه کے قبیلہ بنو حنیفہ کے رئیس سیلم کی طرف سے محقد رسول اللہ کی طرف سے محقد رسول کے نام ، سلام علیکم ، اتما بعد ، عیں تھی اسس کار نبوت میں اسس کار نبوت میں اسس کار نبوت میں اسپ کا شرکی بنایا گیا ہول ، اُ دھی زمین میری قوم کے لئے ہے اور اُدھی قربین کی قوم زیادتی کر دہی ہے ۔ اور اُدھی قربین کے لئے ، لیکن قربین کی قوم زیادتی کر دہی ہے ۔ محالہ نے دسول پاک سے خط لانے والے قاصد کا سرقلم کرنے کی اجازت جا بھی مگر آنحفر سے نے اسے منظور نہیں کیا ،

"برالله الرحمن الرحم على محقد ترين جواب لكهوا با \_\_\_!
"برالله الرحمن الرحم على محقد سول الله كى طوت مع مسلم كذاب كانام \_ سلام أس برحس نے بدا بہت كى بيروى كى \_ اتبا بعد انها الله نغال كى ہے وہ ا بينے مبدول میں سے جسے چا ہتا دیں الله نغال كى ہے وہ ا بينے مبدول میں سے جسے چا ہتا ہے اُسے دے دیتا ہے اور انجام نیک اُنسی كا ہے جو خداسے و در نے والے بی \_ " در نے والے بی \_ "

اس مخفرخطیس حقیقت مال کی پُوری وضاحت موجود ہے کہ الدکی زور کو لوگ یا قوس البس میں نقت ہم نیس کیا کرنیں بلکہ النہ تعالیٰ جو اسسر کا اللہ مالک ہے وہی اپنے بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے عطافر ما دیتا ہے اور اُنزی جلاس بناکہ فرما دیتا ہے اور اُنزی جلاس بناکہ فرما دیتا ہے اور اُنزی جلاس بناکہ فرما دیا کہ نیا ہے اور اُنزی جلاس بناکہ فرما دیا کہ نیا ہے اور اُنزی جا وُ تو اُم

میں اس زمین کے وارت بن سکتے ہو \_\_\_!

اقل اقل تومسلم كذات افتارمين شركت چاهى بجريه مطالبه كه اگر انخفرت اسے اپنا خليفه نامز دكر دي تو وه اتباع كرے كا در زمنيس انزاخ مرائز ميں اس انتخفرت اسے اپنا خليفه نامز دكر دي تو وه اتباع كرے كا در زمنيس وه خط لكھا جو بين اس نے گھا محقلا نبوت كا دعوى كر كے سركار رسالت ميں وه خط لكھا جو اور درج كرد كا مول .

مسلمدابک حالاک اویب عبی مقا اس نے قرآن مجیدی کو لف کے اندازیں جو دی جھودی سورتیں مجھی گھڑ لیس ا غازیں تو بہت کم لوگوں نے اندازیں جو دی جھودی سورتیں مجھی گھڑ لیس ا غازیں تو بہت کم لوگوں نے اسے درخور اعتناء جانا مگر دھیرے دھیرے بہت سے بدعفیدہ لوگ اس کے کر دجع ہو گئے اور اسس نے لینے فراڈ کو سیاسی رنگ نے کر پروان چڑ بانا ترع کی کیا اور اسلام کے خلاف ایک شخط محاذ قائم کر لیا ۔ وہ بڑی جا بکدستی سے پر بلیغ کرنے لیکا کہ انحضرت کی بیوت برتی ہے لیکن اس نبوت بیس وہ اُن کا معاون و ترکی بنایا گیا ہے۔ اُس نے بانے والوں کو نماز معاون کردی ۔ میخواری اور زنا کاری کو مباح کر دیا .

وقت گزراگیا جھزت ابو بجر صدیق نے اپنی خلافت کے زمانہ ہیں اس فتنے کا ستر باب کرنے کے لئے علی فدم اُ مُعّا یا ، اُس وقت میں بلر کا اشکر ساز و سامان سے اور سامان سے اور سامان سے اور سامان سے اور سامان میں کئی گئا زیادہ عقا ، اُن ہیں انتجاد اور کیا جبتی بھی تھی ، خالہ بن ولید کی قوبوں میں فوج مجبی گئی عقر بار کے مقام پر سیلم اور خالہ بن ولید کی قوبوں

میں زور دارمقابلہ ہوا . لڑائی سے بہلے مسیلم کے بیٹے نے اپنی صفول میں گھوم بھر کر اپنے سیام بوں کو یہ کدکر میڑ کا یا کہ:

"اے بنوحنیفراج نماری غیرت کا امنحان ہے اگرتم شکست کھا گئے تو ہما ہے بناری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی ۔ اس کئے تو ہما ہے جہاری عورتیں کو خطاطت کے لئے مسلما نول سے جنگ کرو اور اپنی عورتوں کی عربت بچاؤ \_\_\_\_

تام میدان جنگ میں مقابله کی تاب زلاکر مسیله بھاک بھلا اور ایک باغ میں حاکم حیج ب گیا ، مسلمانوں نے تعافت کر کے اُسے وہیں حالیا اور ڈھیر کر دیا اور اس فلنے کا خاتمہ مہوا .



## حارث بي ممرحاكم حوران كينام

عوران دشق کی ایک ریاست مقی صب کا گورنر حاری بن ای شمر مقابر منصب است فی مراوی می ایک در ایک می مقا اور اس منصب است فیمرروم میرول نے سونیا نفا کینو کرد وہ ایک بری اور می مقا اور اس نے روی سلطنت کی توسیع میں خاصی کوشنیں کی تقیس وہ عربی نژاد غشا نی خاندان کا فرد نفا.

الم كا منت برسيد:

"محدرسول النركى طرف سے مارت بن ابی شمر كی جانب. سلام مواس برجورا و راست كى بيروى كرسے اور اس بر ايما ن لائے اور سے باور اس بر ايما ن لائے ك اور سے با جائے . بین تم كواللہ و حدة لا شركيب بر ايمان لانے كى

وعوت ويتا بول. منها را ملك منها سري ياس سبع كاست

حفرت شجاع ابن ومبرت بدخط کے کرجس وقت وہاں پہنچے تومعلوم ہوا کہ حارف اُن دنوں فنجرروم کے سفر بہت المقدس کے سلسلے میں سامان رسد بہنچا نے میں مامان رسد بہنچا نے میں مقروف ہے ۔ حضرت شجاع وہاں منتظر بہتے تاکہ وہ فارغ ہو ' تاہم اِس وقف میں امہنوں نے ایک عیسائی عالم جس کا نام مری تفاراہ ورسم بیداکی اوراسی کے توسل سے حارث کو بطے .

بین کا مذہبارک پڑھتے ہی حارث شنعل سوگیا اور کا واہی تبا، کیے کہ کس کی مجال ہے جومبری حکومت کی طرف آنجھ اُمٹھا کر دیجھے ملکہ میں خود مدہبہ طبتہ مرجزہ اِن کرول کا .

اسی دوران حفزت دجبہ کلبی مکتوبِ نبوی کے کرفیصر روم کے باس پہنے جیکے نظے ، فیصر روم مجھی اگرچہ مسلمان تو ندہوا تاہم اسلام کے بیغا کا سے متاثر تھا اکسس کو جب طارت ابن ابی شمر کے جنوب جنگ کی خبر بلی تو اس نے اسے طلب کیا ، اور ملاقات کے دُوران آ محفزت صل لسّر علیہ وّالم کے با سے بین جو بانیں کبن اُئ سے متاثر ہوکہ اس کے رویے بین بہت کے باسے میں جو بانیں کبن اُئ سے متاثر ہوکہ اس کے رویے بین بہت کے باسے بین جو بانیں کبن اُئ سے متاثر ہوکہ اس کے رویے بین بہت کے بائے تبدیلی آگئ اور اسس نے فیال جی بی جوڑ دیا .

. حصرت شجاع مسلے مسرکار رسالت میں بہنچ کر ساری رودا دست نی اور اور سن نی تو ای خصرت صلی اللہ علیہ والہ والم سنے سنے سنے ملک اللہ علیہ والہ والم والم مسلے سنے سنے ملک

برباد کیا اس نے آخرت کو سمجھا اور تر دینِ حق کو میجانا .
چندولوں بعد وہ موذی مرگیا تو قبصر روم نے اس کی حکم جند بن اہم کو تورا کا حاکم بھی بنا دیا . یہ وہی جارین استم ہے جومسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا .



# جادابن المح حامم عتال كے نام

غتان کے حاکم جبارات امہم کے نام بھی ایب مکتوب بھیجا گیا. اس خط کا متن اور فاصد کانام معلوم نہیں ہوسکا.

جبله نے خط عربت و کوئیم سے وصول کیا اور پڑھتے ہی اسلام قبول کرلیا.

انخفرت میں الشرعلیہ آلہ وسلم کوخط کا جواب لکھا اور بہت سے تحا لُف بھی بھیج.

جبلہ سکالہ ہم بیں مدینہ طبیتہ آیا جھٹرت بھرش نے اس کو اپنے گھر بیس مان کیا اور بڑی خرہ بیشانی سے بیش آئے . جے کے ونوں بیں لینے ساتھ کھیۃ اللہ ہے گئے . وہاں طواف کے دُوران جبلہ کی چا در کا گوشہ ایک فراری بیگ کے یا دُن تا دب گیا ، جبلہ کی جا در صفیوط ہاڑ کا آدمی مقاد عربی میں جبل بیاڑ کے یا دُن جبلہ کی جا در کا گوشہ ایک فراری بیگ کو کے نازی بیاڑ کے یا دُن جبلہ کی جا در محتوبہ کی اور محتوبہ کی جا ای جبلہ کی جا دی بیا ہی جبلہ کی جا در محتوبہ کی جا ای جبلہ کی جو ای جبلہ کی جا در کا گوشہ ایک فراری بیاڑ کی جا در کا گوشہ ای جبلہ کے محتوبہ کی جا در محتوبہ کوئے ہیں کا طین میں آگر فرزاری کے تحقیہ کر مار دیا ، اس نے تھی جو ابی چنکٹ

دسيركيا

حصرت عرض نے فرما با باب دور جالت بیں اببیا ہی ہواکرنا تھا مگراب اسلام نے اوئی وا علی کی سید تفراتی مثا دی ہے ۔ اب بندہ و صاحب و محتاج وغتی سبدا کی سید مجتاج ہیں ۔

جبله کو نکط قهمی تحقی که عامی کے مقابلے میں اسس کی وفعت زیادہ ہوگی ولی بردانسند ہو کررانوں رات جھپ کر بھلا اور شام سے ہوتا ہوا قسطنط نبیہ جا پہنچا اور مجر سے عبسائی ندہب اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیار اول میں لگ گیا.

تائم ما دیج سے بہتہ جلب سے کہ اس کو تمام عمراین اس حرکت براس



### قروه بن عمر خزاعی حاکم معان

شام کے علاقے معان کے حاکم قروہ بن عمر خزاعی کے نام مکتوب نبوی محان محدیث میری کے علاقے معان کے حاکم قروہ بن عمر خزاعی کے نام مکتوب نبوی محضرت مسعود بن سعند کے کرگئے ۔

اس نے اسلام فبول کر لیا اور سسرکار دوجهاں صلی التدعلید آلہ وسلم ک خدمست میں جند فبنی تجالفت بھیجے .

اس کے قبول اسلام نے مکک کے عیسا ٹیوں کو اس کا دشمن بنا دیا ہو کے معیسا ٹیوں کو اس کا دشمن بنا دیا ہو کے معان کا علاقہ فنیصر روم کے مامحن مقا اس لئے فیصر نے اسے معز ول کر کے بندی خانے میں ڈوال دیا اور بھر حیٰد ماہ لعد فلسطین میں عفراء کے چننے کے قریب مجالتی دے دیا .

قروه نے بدساری ابلاخندہ پیشانی کے ساتھ برداستن کی بہالشی

سے بیط اس نے بہ شعر دُسرایا:

بلغ سراۃ المسلین باتبیٰ

سلم کہ بی اعظمی و مقامی

(ترجیہ) مسلمانوں کے سردار کومیرے حال کی خبر مینیا دو کہ برور دگار کے

راستہ میں میرا جیم اور میری عزنت سب کھے تناد ہے .



#### ينوجرام سكيام

رفاہ بن زیدر شیسِ بنو جزامہ نے خدمتِ رسالت میں حاصز ہوکر اسلام بنول کرلیا ، اُسنیں آنحضرت صلی الشرعلیہ و آلہ وسلم نے جاتے وقت ایک مکتوب قبیلہ بنو جزامہ کے نام ککھ کردیا ۔ جو یہ ہے :

" مختر رسول الشری طرف سے میں رفاع اُنے کو اُن کی قوم کے پاس اور ہو جو بھی اُس میں داخل ہیں جھیج رہا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو الشراور اسکے رسول کی طوف دیں جولوگ اسکے رسول کی طرف لائیں گے وہ الشر اور اسکے رسول کی جماعت میں سنمار ایمان لائیں گے وہ الشر اور اسکے رسول کی جماعت میں سنمار ہوں کے اور جو انکار کرے اسکے لئے دو ماہ نک امن ہے ؟

# تمامه بن انال عالم بحد كينام

ایک تبلیغی خط تما مدین آنا کی سردار بخد کے نام بھیجا گیا مگراس کی نقل کسی کتاب سے مجھے بل منیں سکی . تاہم اتنا معلوم ہو سکا کہ اس نے نامر مبارک کی باسکل پرواہ منیں کی اور حب سابق مسلمان مسافروں کو لوٹ مارکر ان کاما متاع چھینتا رہا ۔ آخر آنخفرت صلیا لیڈ علیہ وہ آلہ وہ م دیا کہ اس کو زندہ بجڑ کر لایا جائے ۔ چندصی آبہ کے اور اس کو زندہ گرفتار کر لائے ۔ اس کے ہاتھ گینت کی جانب باند معے ہوئے تھے ۔ آنخفرت نے دیجھتے ہی فرمایا . سردار قوم سے ایسا کی جانب باند معے ہوئے تھے ۔ آنخفرت نے دیجھتے ہی فرمایا ، سردار قوم سے ایسا سلوک روانہیں ، ہاتھ کھول دو .

بھراً مخفرت نے اس سے اپنے اور اسلام کے بائے بیں سوال کیا تو اس نے گستنا خانہ جواب دیا مگر انحفرت مسکوا کرئیپ ہو گئے۔ نین روز کے بعدا سے رہا کر دیا گیا . صحابہ جیران ہوئے مگر النّد کا حبیت جو کچھ جانیا نقا وہ کسی کومعلوم ند نقا .

بنجد بینیج کر اس نے لوگوں سے لین دین کا معاملہ صاف کیا ، اور مبن کسی سے کچھے لوٹ مارکر لیا تھا دیے ولاکر مدینہ دالیس آیا ، صخابر کرائم کو خدشہ بہواکسی تازہ شرارت کی نبیت سے نہ آیا ہو .

نمامر فدمت سرکارمی عاصر مبوا اور آنخفرت کے گھنے کوچھو کرکئے اگا آج مجھے اس روئے زمین براپ کے چیرے سے زبارہ مجوب کوئی منیں ، ایکے دین سے بیال ذین کوئی نیس اور آپ کے شہر سے بسندیدہ شہر کوئی نہیں . یہ کدرکرا سلام فبول کرلیا .



### ووكل عرجميري كيام

### معاوين ميال كيام مكوب تعربت

المخضرت مل الترعلية الهوهم في تبليغي خطوط كے علاوہ هم كچے خطوط لكورة على الترعلية الهوائي في الذان جلد الكي خط معاد بن جبل في عام ہے جب سے شفقت اور دلجو في شكي ہے . بي خط معاد بن جي بي الكياب فالبًا به أن دِنوں كا واقعہ رہا ہو كا جبح فرت معاذ بن جبل مين مجھيجا كيا . فالبًا به أن دِنوں كا واقعہ رہا ہو كا جبح فرت معاذ بن جبل من كے اللہ معاذ بن جبل من كے اللہ عبیجی تورجم نے عالم نے اپنے غم زدہ صحابی كي تسكين كے لئے بي خط محمول الله عبیجی تورجم نے عالم نے اپنے غم زدہ صحابی كي تسكين كے لئے بي خط محمول ا

مخری ہے کسی کے دردکومپیانے دالا مترسک رم وا مسروکو بہیا نے دالا صدماست کے منگام انسان عفل وخرد اور ہوسٹس وحواس کھو بیٹھناہے۔ تشقدهال اورآزرده دلول کی دلجوئی کے لئے برسطور مرسم سے کم نہیں سے رفرمایا: "لبسم الترالرمن الرحم. الترك رسول محذى طرف سے معاذبن جائے کے نام \_\_\_\_ بیل بیلے اس الترکی تم سے جدوننا بیان کرنا ہوں جس کے سواکوئی معبود تہیں بھر ڈعاکرتا ہوں کہ الندنغالی تم کوہ صدم كا اجرعظم ف اور منها مے ول كو صبرعطاكر م سمكواد تم کونعمتوں برشکر کی توفیق دے مصنفست بہر سے کہماری جانب اور بهائے مال اور بها مے اہل وعبال برسیداللرتعالی کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سونی ہوتی امانیس ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب الك جامانوسى اورعبش كے سائن تم كواس سے تفع الما اورجی مبلانے کاموقعہ دیا اور حب اسکی شیشت نے جایا اپنی امانت وا ك لى اوروه م كواسكا برا اجرفين والليئ الرنم نے تواب وررضائے الني كى يتن سيصبركيا توالتدكى خاص نوازش وراسى طرفس بدابين تم كونبار مو سي المعافر إصبر و اوراب نه وكر جزع وفزع منار احركوالع كرفيه اورهيمهين نامت بولين ركھوكر جزع فزع سے مرتے والالو كرمبيس أنا اورىداس سے دل كاعم المكام ونائے .الله نا في كى طف مع جوظم أترنا مدوه موكرته والابلكه يفينا موجكام والتلام

•

\*

•

, ,

.



مضامين قرآن حكيم كياب

سے مضا مبین قدرآن حکیم ایک ایس گران بہدا دوئی قیمت دیفرنس کی کتاب ہے جسے قرآن میم کا کمیور کہاجا سکتاہے۔

اس مضا مبین قدرآن حکیم قرآن نہی پر چھیے جودہ موسالوں میں ثنا نع ہونے والی تما کتب یں سے ایک منفرد کتاب ہے۔

وطن عزیز میں نظام اسلام نافذ کرنے والے پالیسی ساز حکام مشاع اورعلماً کوام اسا تذہ کوام اوریب صحافی یا عام سمال کسی

مجھی مرعنوع پرقرآن بچم کے حوالے سے کچھے وان یا مجھنا چاہی توان کے بیداس کتاب کا مطالعہ لائی ہوگا۔ سجا رت و مسید معنون سے معنون میں معنون میں اوردومس بے بیشوں سے معنون وحضرات کے لیے بھی ای منفرد کتاب

صنعت وحرفت ازراعت العیلم و تدریس اوردومس بے بیشوں سے معنی و حضرات کے لیے بھی ای منفرد کتاب

الله المور الديب الله

اس نا در اور ابنی نوعیت کی داحد کتاب بی قرآن جیم کے سوسے اوپر توالول سے بہ ثابت کیا گیا ہے کہ مطالعة قرآن کس طرح بہترا و تعمیری ادسی محرک بن سکتاہے۔ کل صفحات ۱۱ عایسائز مائٹ یر مالہ ۔۔ سفید کا غذ بہترین کتابت مے تعلی جلا

يه دواؤن اريخي كتابي مايستان كے سرايھے كتب فروش سے دستياب ہيں - بحارى دؤسرى زير طبع كتب كى فېرست مفت طلب فزمايس

مطبُ وعاثِ کے رمث جان مطبُ مطبُ وعاثِ کے مدید





تعزيز ملك

